

ملسلة مطبوعات مجلس ۲۲۳



وقت کے سب سے بڑے جیلیج «مغربی تہزیب کی کا مل پیروی ، زندگی کی شرط اور ترقی وطاقت کی واحدراہ ہے "کو دنیا ہے اسلام نے کس طرح قبول کیا ، اور مختلف اسلامی ممالک نے کیا کیا موقف اختیار کئے اور عالم اسلام کے لئے اس بارہ بیں جیجے راہ عمل کیا ہے؟

©مشوره

0 محاسيه

@جائزه

تاليف

مولانا سيّرالوانحس على وي

#### (جله حقوق بحق ناشر محفوظ) تنبسراا طرکشن ایم اصافول ورزم کا کے بعد ا. ۱۲ اھے۔ ۱۸۹۱ء

كنابت \_\_\_\_\_\_ ظهراح كاكوروى طباعت \_\_\_\_ كفتؤببائيگ إوس كفنؤ صفحات \_\_\_\_\_ سفحات \_\_\_\_\_ ٣٣٣٣ قبمت \_\_\_\_\_

#### اہتام محرعباث الدین نڈی

طابع وناشر محلس محلس محقیقات نشریا را اسلام بیسط کامنو محلس محلس محقیقات نشریا را اسلام بیسط کامنو میسط کامنو می المان کامنو می المان کامنو کام

# قېرسرت عاوي «مسلم مالک مېراسلام يې د مرب کاشکش"

| rı     | على كى پندى اور كناره كنى كانتيجه إ<br>محصن معاشر تى روايات اور مكى رم وراي مغرب     | مقدمه طبع سوم                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| PA     | کانازه دم تهذیب کا مقابلهٔ بین کرسکتے<br>تهذیب تعلیمی مصور برندی اوردانشمندانه اقدام | مفرمه طبع دوم<br>۹ - ۱۰                                  |
| 19     | كى ھزورت                                                                             | حرمت آغاز                                                |
| MA     | عالم اسلام ميل تقلل أوربغا وتوكا السبب                                               | 18-11                                                    |
| ۱۵     | اس صورت حال كاعلاج                                                                   | مغرلى تهذرك السط للص مالك كا                             |
| ar     | واحدراه                                                                              | رق ہمریب ہے ہیں ، مات ہ<br>منفی یا تونیر جانبداراندروبتہ |
| اگرکيا | عالم اسلام بس تحدّد ومفرسيت كيّ                                                      | DY - 10                                                  |
| 9.     | اس کے حامی اور اس کے ناقد                                                            | عالم اسلام مغزلي تتهذيب كازديس                           |
| ar     | دوسراموقف                                                                            | لى جلى تهذيب لا                                          |
|        | ترک کو مغرب بنانے کی کوشش اوراس کے                                                   | منفى روب                                                 |
| 61     | ויוריו                                                                               | اس وقف كالمبى اورشري عينيت اوراس ختاع إ                  |

د شوارا ورنا زک مرصلے إ شرق میں نجدّد کے علم زاروں ران کی تنقیہ فذيم وجديدكرود تبذير لاملاى اوداس كاحيات انكيزى يفتن صنياء كوك السيادران كانظربه جديدا سلاى تخريرگاه 14. نزكى كأنقليدى كردار ناذك امتحان 44 144 دينى رہنا ان كانادك كام 44 144 كمال آناترك كافكرى نشونا، ذہن مزلج اور سعى ياكستان كي جاعت اسلامي IYA 44 كالأناتركي اصلاحًا وراس كانقلابي اقدامات عالم اسلام مي آنارك كي غير ممولي مقبوليت ایک نئی نهرسوژ کی عزورت Ab IMP *ېندوستان مرمغرے مشرق کی شک*ش مصركا كمزور تقليدى بهلو 144 دينى قيادت اوردالالعلوم دلوبند بيرجال الدين افغاني 16 144 تحركم ندوة العلماء مفتى محدى 9. 100 مرمداحدفان كى قيادت اوران كالمتنبخيال ميدحالالدين افغاني كالحركب كحاثرات اور ١٠٠ ان كامكت فكرا مرسيك نقطة نظرك كمزورسلو 149 اس تحرك كے نتائج اوراس كا ضرمات إ عالم وبي من مغربي فكرك اول 10. مصرمن زادي نسوال كاتحر بكيا وداسح اثرات محرس تشرقنن كاصدائ مازكشت قومى جدوجيرا وربخبر ملكى سامان كامقاطعه 1.4 11/2 تاليف وترحمه كالخرك كالنا ادبتيا كى طرف ڈاکٹرا قبال اور عزلی تہذیب بیان کی تنقید 11. مغزلي تهذيب اوراسلاى مالك ا اورطبع زادكام كي كمي 119

نائت كمال

خصوصيات

اكبرالهآبادى

| 1           | 4                                      | >   |                                           |
|-------------|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 194         | انڈونیٹیا                              | 101 | مغربي زندگی کی ایک تصویر                  |
| 191         | عيرواضح ددعل                           | lar | مصركولورب كالك كواستجفنه كي دعوت إ        |
|             | في آزاد اللاى كالك فرب زدى ك           | ۲۵۱ | پست ذاین سطح                              |
| 199         | داستربي                                | 104 | ابخان کا تحرکمیا                          |
| 4-1         | تونس                                   | 17- | ٢٧ رجولائى كاانقلاب معراوراس كے اثرات     |
| 4.9         | الجزارً                                | 178 | مصری اورو بی موسائشی کوسنے کرنے کی کوشش   |
| 414         | انشراكيت اوراس كحطيف                   | 170 | مصرى انقلاب اور فنيادت كاعالم على يرشطاثر |
| MA          | يبيا                                   | 172 | فكرى ارتداد كالمين خميه                   |
| 220         | اسلای نقویم (کیلنڈر) پراعتراص          |     | تشكيك كالمركزم مهم اورعرب مالك كاذبني     |
| rro         | بيبيا اودمراكش                         | 142 | انتشار                                    |
| 442         | تو ژبیور کاعل اور قدیم ملبر کا ازاله   | 12. | گھاٹے کا سودا                             |
| 442         | ترقی لپندول کی رحبت بپندی              | KY  |                                           |
| ym.         | تجدد کے داعبوں کی نقالی                | IZA | شام وواق                                  |
|             | نا مذہبیت الحاد کا تبلیخ کرتے والوں کی | INT | شام كى بيلسى اور لعبث بإرثى كى ناكامى     |
| ۲۳.         | دورخی پاکسی                            | IND | معامثنی بدحالی اور بے اغتمادی             |
| rra         | غيرسلم مالك كى شاه خرىي                | 124 | ايران                                     |
| 412         | حكومت اورعوام كالشكش                   |     | 1.                                        |
| r#9         | مخفى طا فتوں اور نزالوں كی نا قدرى     | 19. |                                           |
| <b>۲</b> ۳9 | مزلی تهذیب کی پروی کے نتائج            | 191 | آبیت الشرخمینی کے نظریا بت                |

| 1                      | 8                                                          | 8           | 111.                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| PA.                    | طاقتودا بإخراصالح ادرصلح ملمان                             | اب          | مغرببت کے عالمگبررجان کے اب             |
| TAI                    | زندگى اكفرت كے لئے الكي عبورى مرحله                        |             | اوران کاعلاج<br>۱۳۷۱–۲۲۲                |
| YAA L                  | دبني وروحاني قدرون سے باغي تهذير                           | 444         | تجددومغرب زدكى كامباب اوران كاعلاج      |
| غلبر ٢٨٩               | مشرق اسلاى كے تجد لبندر مناؤں پر ادبیکا                    | ۲۳۲         | مغربي نظام تعليم                        |
| 191                    | ذ بانت اور قوت ارادی کا امتحان                             | ror         | زہزکا تیاق                              |
| 191                    | فولاد كاسختى اورتشم كى زى                                  | 100         | مغربي متشرقتن اوران كأتحقيقات انكاركااز |
| مدُد ۲۹۲               | مغرب استفاده كالنقى ميلان اوراس كي                         | <b>۲</b> 44 | علوم اسلام كاروال اوعلماء كافكرى اصحلال |
| 791                    | مالكك المربير إيلاى تدن كى البحيت                          | 12.         | فالون اسلامي كى ندوبن جديد              |
| 791                    | عالم إسلام كاسب سے بڑا خلا                                 | 120         | اميد کاروشنی                            |
| ۲9 <i>۸</i><br>سے      | عالم اسلام کامردکا ل<br>مسلم مالک کارداراور تاریخ جدیدکاسب | بروار       | عالم اسلام كانتقل ومجتهداند             |
| p. 4                   | بٹا کارنامہ                                                | YZA         | تيسراموقف                               |
| <b>144-</b><br>144-146 | حرف آخر ۳۰۹۰<br>اند کس - از محد عیاث الدین ندوی            | YZA         | امت اسلاميكامقام اوراس كى دعوت          |

#### بسمامتهالطن الحبي

مقامة طبعسوم

الحدلترامصنف کی کتاب مسلم مالک بی اسلامیت اور مزیبیت کی شکش کے طبع مو کی اوبت انگی مہرصنف کی طبع مو کی اوب کے اس کتاب کے صنف کا دل تھی کتاب کی اشاعت و تقدو لیت سے قدر آنی طور بر مسروداور الکتیفیقی کے شکر کے جذبہ سے موروؤ مخود ہے ہرصنف کو شاع کی طرح (جس کو اپنی ہرغ زل تا زیجو آن ہم کوداور الکتیفیقی کے شکر کے جذبہ سے محود و مخود ہے ہرصنف کو شاع کی طرح (جس کو اپنی ہرغ زل تا زیجو آن کا برخ ایس کے کہنے میں کو گئی باکنہیں کہ اس کی نظریب ہے تا ہم اور کہ ہوت ایم افراد کی برخ و فت کا اہم ترین اور مسال کے تو موت آغاز "میں لکھا گیا تھا کہ :۔۔

تا ذک ترین مسئلہ ہے ، طبع اول کے حود آغاز "میں لکھا گیا تھا کہ :۔۔

ان بي جادي ہے نتی تخريميں اورکوششيں اورطا قتورفكرى ادريا ہى بوالل (١٨٥ ٢٥٨٥) كام كرتے دہے ہي ادر فنفت کے لئے اپنی بڑھی ہوئی مصروفیتوں اور تنقل وروز افزوں ذمرد ادادوں کی بنا پران نبدیلیوں کا مائزہ لینا آمان نبین تفاه اس وصبی مربی الیبیا الجزائر افغانستان میں دور رس تب ملیا ں وقوع مين آئمين اورباكستان ارابي بعبي منيادي ننبد لميان اورانقلا بأرونها ويحصان نبدليون كية نذكر يركاني اگريكتاب ننائع بوجانى تۇرە 6 دىشات دىيە (٥٥٢ ٥٤ عهر) معلى بهوتى اورباخرىيە ھىنے وازنشكى اور خلا يحسوس كرتي مصنف ان نبديليوں اور انقلابات كاسنجيدہ اور تفيقت كيندانه جائزہ لينے كے لئے فرصت كا نتظر نظا اوداسی میں اس کے نتے ایڈلشن کی اشاعت بیں عیر معمولی تا خیر ہوئی، مالا تڑاس کو یہ کام اپنے ان کزیرہ اورسعادت مندرفقاع كاركيب وكرنا يراج كامطالعة بازه اورين كى دا قفيت ان ممالك سفريي اور براہ راست معلومات کے ذرابعہ ہے جنانچے ان نغیر نزیر یمالک براس کے ان عزیزوں نے نوط مکیمے اور مصنف نے ان پرنظر ڈال کران کوکتا ہیں شامل کیا، بیکام اس کے ان نین عزیزوں نے انجام دیاج اسکے علمى أنصنيفي كامون مي معاون راكر تيمي لعني برا درزا دئور يزييد كرائحتني مرير رباله البعث الاسلام" (عسسریی) ا در خواهرزادگان و بینولوی سید محدرالبخشی ندوی او دمولوی سید محدواضح سنی ند وی ( پر بران "الرائد" سلمها الشرنغاليٰ) مصنف ان عزيز ول كاشكرگز اراد دان كے ي بي دعاگو ہے اورا لياس كو سراطینان موکیا ہے کریرکا لبان مالک کے بالے عی الیو دمیر (UPTODATE) ہے واصل اللہ محمد د

اس عرصیں اس کتاب کے عربی اور انگریزی کے بھی متعدد ایڈ لیٹن ٹیکے امید ہے کہ یہ کتا لیاسی شوق و دیجی ہے بڑھی جائیگی جیسے کہ بیٹر فرع میں بڑھی گئی اور لینے اس مقصد کو پوراکرے گی ہیں کے لیٹے پیکھی گئی۔ پیکھی گئی۔

وارالعلم ندوة العلماء لكحنوا

اه انوس ميكرمها ريون وعوليًا كواس نابغ جوال سال فيهم سال كالمرس بيند كفنول كي تفرط الت كي بعار فعال ي. وحدد المله تعانى وغفوله- 9

بسُمرادلله الزجن الرحيم



## طبع دوم

الحمد مله والصلولة والسلام على رسول مله

مصنف كتاب الشرتعالي كاحرس رطب الليان مي كرتاب مسلم مالك يابهلاميث مغربيت كى كشكش بي اس كو صرورى اورمفيدا صافى كرنے كى أوفين كى اوراس كے دوسرے اوليش كى نوبت آكئ بيرت برك برك من الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الاسلامية "كي نام سيهلي مرتنه ١٩٦٥ ي (هماه) وادالفكر" بيروت كي طرف سے اور دوسرى مرتبر" الدارالكويتيه" كوين كى طرف سي كانام اب دارالقلم" مي 1913 میں ٹنا کتے ہوئی عنقریب اس کا نیسراا ڈلیشن مؤخرالذکرا دارہ کی طرف سے ٹنا کئے ہونے والا ے طباعت کی دشوارلوں اوراشاعت کی سست رفتاری کی وجرسے رکم سے کم ناچیز مصنف کی تصنیفات کے سلسلیں) اردوزبان، عربی سے ہمیشہ کیچھے رہنی ہے ورہزاس ع صدس ارد و کے بھی متند دا ڈکیش ننا کئے ہوجانے جائے گئے، آخری عربی اڈکیش میں جو اضافے کئے گئے تھے وہ بعض جدیماضا فوں کے ساتھ الیس نئے اردواڈلیش میں نٹایل کئے جارے ہں اس طرح بدا ڈلیشن ہیلے ارد واڈلیشن کے مقابلہ ہی ہو تقرف کے ہوا تھا،زیادہ مفیدووقیع اور تازہ (UPTO DATE) ہے کتا کے آخرین موت آخری کیوان

ايم مضمون كالصافه كياكيا إس مي كتاب كي إدى روح اور خلاصه آگيا م

معادحوم بازرتعميرهبإن خيز

اباس کتابین بنایگیا ہے کہ عالم کی تعمیر نوبین اب کن طاکن وواقعات کا کاظاور کن بہاو کو ل کی رعام کی اور دیکام خود ابنے ملکوں بین جو ورم کی دلوار کے زیرسا یہیں، کتنا بیج پیرہ اور کتنا صروری ہوگیا ہے ؟ اگراہل ورم کو اس کام کی عظمت فی مزورت کا کسی درج بین اصاس ہوگیا تو مصنف کی آرز و براگی اوراس کی کوششن رائیگاں نہ گئی۔ ورنہ ع

يك الرون كاشك است كصرحانوشة الم

الوانحسن على ندوى دائرهٔ شاهلم الشردائے با

۱۹رربیانتانی ۱<u>۹۳۰</u> ۲۲رجون ۱۹۷۰

# حرمفِ أغاز

اس وقت تقربيًا تمام مسلمان ممالك ميں ايك ذہنى كشكش اور شاير زياده صحيح الفا بى ابك دائن موكر بربائه المن كويم اسلامى افكار واقدارا و زمزى افكار واقدار كالشكش ياموكه سي تعبير كيسكنة بن ال ملكول كي قديم تاريخ مسلم اقوام كي اسلام سي كهري والسنكي الو محبت اورس نام برجبگ آزادی او ای اور تنبی گئی باجس طافت کے سہا اسے ان ملکوں کی آزادی کی مفاظت کی گئی سب کا دعویٰ ہے کہ اس سرزمین برصرف اسلامی افکاروا قدار کا حق باوربیاں مرف اس سلک زندگی کی بیروی جائز ہے جس کی اسلام نے دعوت دی ج ليكن اس كے رعكس طبقہ كے ہاتھيں اس وقت ان مالك كى زمام كاردے اس کی ذہنی ساخت اس کی تعلیم و تزمیت اوراس کی ذاتی وسیاسی مصالح کا تفاضا ہے کہ ان مالك بيم عزى افكار واقداركو فرفع دياجا كاوران مالك كومغرى مالك كے نقش قدم يرحلا بإجائيا اورجودني تصورات قوى عادات منوابط حيات اورقوانين وروايات اس تقصدس مزاحم بون أن من زميم ونيسيخ كي جائيا اوربالاختصارير كملك معانثره كوندريج طورر الكيرع وفيصله كاساته المعمرين كالمنجيس وهال لياجاك اس لسائر بعن ممالك سفرى منفد دمنزليس كريكيم بأورايني منزلي تقصود

یا تو پہنچ گئے ہیں یا اس کے قربیب ہی اور تعین ممالک انجھی ووراہے" پر میں اسکین آثار و تواہد صاف بتارہے ہیں کہ ۔

دل كاجانا كثيرر المصيح كيايا شام كيا

مبرے نزدیک بیمیاس وقت سلم مالک کاسے بڑا ادریقی مسلہ ہے بیس کا مذفرضی ے من خیالی سلم مالک کی اندرونی کمز ورلوں اور مغربی تہذیبے نفوذ واستیلاء کی کیفیتے (جن کی نظیر تہذیب انسانی کی تا ایج بین شکل سے ملے گی) مالک کے مادی وسیاسی افترالے ساميصلم مالك كيسامن اس سلكركونها بيت روشن سواليه نشان بناكركم واكرديا بهركا بواب سب کو دینا ہے اوراس سکنل کے بغرکسی ملک کی گاڑی آگے نہیں بڑھ کتی مغربی تہذیب کے بالمصي بيمالك كياروبه اختيار كرتيبي اورايني معاشره كوموجوده زند كى سيم آبنگ بنانے اورزمانے فاہر تقاصوں سے عہدہ برا ہونے کے لئے کون سی راہ اختیار کرتے ہی اوراس میں كس حذبك زبانت وجرأت كا ثبوت فينتابي واسى سوال كے جواب يراس بات كا الخصار مے کہ دنیا کے نقشہ میل ن قوموں کی نوعیت کیا قرار یا تی ہے ان ملکوں میں اسلام کا کیا تنقبل ہے اورده اس زمان براسلام کے عالمگیوا بری بینیام کے لئے کہاں تک فید مہوسکتے ہیں۔ ج اس بان کی عرصہ مصر صر درن محسوس کی جارہی تقی کراس مسلم کاعلمی و تاریخی جائزہ بیاجا ریناس سلسلیں جتنا کام ہوا ہے اس برایک بے لاگ مورخ اورا یک خیفت بیندگر ك حيثيت سے نظر والى جا مے اورافراط و تفريط سے بچ كراس كا تجزير كيا جا ہے اس كے ساتھ بنایا جا اے کراسلای معاشرہ کے لئے (جس کے لئے نہ صرف اسلام کے عقا کر و اخلاق اورنظر يبحيات كى بإبندى صزورى بے ملكه اپنے منصبے محاظ سے دعوت وامامت ادراحتساب كائنات هجي اس كافرلجنه ب) ترقی كرنے اور زندگی كے رواں دواں فافلہ

کے ماتھ جانے کے لئے بیچے اور معتدل راہ کیا ہے ؟ آج تمام سلم ممالک کو بالخصوص نئے آزاد ہونے والے اسلامی ممالک کو مسیح اور معتدل راہ کیا ہے ؟ آج تمام سلم ممالک کو مسیح زیادہ اسی محلصانہ مشورہ کی صرورت ہے اس سلسلمیں ذرا فلطی اور کھوڑی سی ہے اعتدالی ان کو کہیں سے کہیں ہے جاسکتی ہے ۔

یک بحظہ فافل ہومی وصدر سالہ راہم دور م

دا فم سطور نے اسی جذبے کے ماتحت گذشتہ سال عربی میں ایک بسیط مقالہ کا آغاز کیا جس نے جلدا کی کتاب کی شکل اختیار کرلی، بیکتاب شعبان مسلط (فروری سام 1913) بیس "مَو تَعَتُ العَالم الاسلامى - تجاء الحضارة الغويبة " (مغربي تهذيب كم بالسام) کاروبہ) کے نام سے ثنائع ہوگئ اور مالک عرب کے علمی ودینی صلفوں میں توجہ اور کچیبی سے پڑھی گئی ہنتد داہلِ فکرونظرنے نا چیز مصنعت کی ہمت افزائی کی مصنعت کی نواہش وفرماکش پر ع بزي مولوى محدا تحسنى مرير البعث الاسلامي "في (من كوالترف ترجمه وتحرير كالبيما سليقة عطا فرايا اورُصنف كتاكي اسلوب تخرير وطرز فكرسے ان كوخاص مناسبت مے) اردوسل كا ترحمه كيابي نيحب لين زهمه رينظر ثاني شروع كى نواس مين تندر حكداضا فرقضيل كى صزورت محيون مولئ اس عرصين كلركي يخفي بيلوسا مندا ك اور كجه جديد موا دومعلومات بهيا موسط النخ عا بجااصًا في كُنْ كُنُهُ اوركه من كه بن زيلي وزميم هي اس كانتيجه بيه واكركناب زرهم كالعربيًّا دوجند بوگئ اوراس كى علمى قىمەت وا فا دىت بىرىھىي اسى تناسب سے اصافە بوا ـ

اسع صدیمی بورب کاسفرینی آگیاا وراس تهذیب کواس کے اصل مرکز و این کیھنے
کا موقع لاجس راس کتاب میں بہت کچھ اظہا دخیال کیا گیا ہے نیزان جدید علمی مرکز و ل بی
بعض نئی مطبوعات و مآخذ دستیاب ہو ہے جن سے استفادہ کیا گیا، البان تمام اصافات و
اصلاحات کے ساتھ ہے کتاب مسلم ممالک بی اسلامیت و مغربیت کی شکش کے نام سے

شائع کی جارہی ہے امید ہے کئیں طرح عربی ایڈیشن عرب ممالک میں توجہ و دلیسی سے بڑھاگیا بہتن ب ان ممالک میں جہاں اردومجھی اور لوبی حیاتی ہے توجہ اور دلیسی کے ساتھ بڑھی حیائے گیا انشادالشراس کا انگریزی ایڈیشن بھی شائع ہوگا۔

الشرتعاكے سے دعا ہے كہ وہ ہمائے اسلامی ممالک کے قائد بن اورار باب اختيار كواپئى نازک وظیم ذرمہ داری كوسمجھنے كى تونيق عطا فر بائے اور وہ اس سے بچے طور برعهدہ برا ہموں۔ انزمیں ڈاكٹر محراصف قد والئ اور كہم عبدالقوى صاحب كا نشكر بہ اداكر نا صرودى سمجھنا ہوں ہجن سے بعض طویل اقتباسات كے ترجہ بیں بیش فیمت مدد لمی ۔

الوانحسن على ناومي مناكزنس دے، نندن

بهم اكتوبر التوبر

مغربي تهزيج بالمعض مالك كا منفي باغير كابنداراندروية

# عالم اسلام مغربي نهزيب كى زديس

انیسویں صدی عیسوی کے وسطیس عالم اسلام کوایک بہت ہی نازک بیجیدی اور اہم مسئلہ کا سامنا کرنا بڑا، اس سکر کے بارے بی اس کے جیج روبہ اور نقط دنظر ہی برایک منتقل اور آزاد دنیا کی جینیت سے اس کی شخصیت اور و ہو د کا انحصار نما۔

یتازه دم ، زندگی اورنشاطه توصله و عزم اورتر فی و وسعت کی صلاحیت سے مجر لوپد مغربی تهذیب کامسئله تفایض کا فنها رتا ریخ انسانی کی طاقت ورترین اوروسیع ترین تهذیب می کیا جانا چاہئے ، اور جو در حقیقت (اگر فائر نظر سے دیکھا جا ہے) ان اسباب و عوامل کا ایک قدرتی نتیجہ ہے ہوع وصہ سے ناریخ میں اپنا کام کر ہے تھے ، اور مناسب وقت پر اس نئی شکل میں ظاہر ہوئے کے منتظر تھے۔

عاقم اسلام سے زیادہ اس خطرہ کی زدیمی تھا، اس لئے کہ کارگاہ جیات سے قدیم نراہب کی کنارہ شی کے بعد اسلام دینی واضلاتی دعوت کا تنہا علمبر دار اورمعاشرہ انسانی کا واجد بگراں اورمختسب رہ گیا تھا، بہت سے وسیع ، سیرحاصل اور زرخیز ممالک اسی دقیم واقع تھے، چنانچ اس اوی اورمیکائی تہذریب کے چیلنج کا رخ برنسبت کسی دوسری قوم اورمیاش کی تہذریب کے چیلنج کا رخ برنسبت کسی دوسری قوم اورمیاش کی طرف رہا۔

#### ملى حلى نهزيب

یرتهذیر اپنی وسیخ شکل میں عقا کد و خیالات کری نظاموں کیا ہی واقتصادی سفو اجماعی اور عمرانی علوم نیزان مخصوص تجربوں کا عجید فی عزیب مجموع تفی ہوم خربی اقوام کوا ہے ارتفا کے طویل سفر کے مختلف مراحل میں بیٹی آئے تھے کہ نہ دیام طور پڑم انسانی اور خاص طور پڑم کی ارتفا کے طویل سفر کے مختلف مراحل میں بیٹی آئے تھے کہ نہ ذریجام طور پڑم انسانی اور ماہرین طبعیات کی سلس کوشوں اور تجربیات کا کہ بیٹی کے متعلق کی کرا کہ کیا گئی اور کا ایک ایک کیا گئی اور کیا گئی اور کا ایک کیا گئی اور کا ایک کیا گئی اور کرا کہا گئی کے اس کے متعلق کو کا ایک کیا گئی مواسکتی تھی ۔

اور کجربیات کا کچوڑ اور خلاصہ تھا ، اس اعتبار سے وہ مختلف اجز ا، وعنا حرکا ایک کیا مجموعہ تھا ،
جن کے متعلق کو کی کیاں رائے قائم نہیں کی جاسکتی تھی ۔

اس تهذبي مجبوعهي ناقص اجزارهي تخفي اوركمل تفي مصر كفي اورمف يركهي صحيح كلجي اور غلط بعئ اس مي علم ك ان بريهايت كرسا نفه جو برشبه سعيالا ترمي السي غلط قياسا ، خيالات و افكارا دربزتم فودانيي فصلي ننال تفاجن بربجت ومباحثه ادرغور وفوعن كالإركائنجائث موجود مُ ان مِن السِيمُ مَن الحُرُ هِي تَظِي مِورِ مِن وروثوصَ اورمطالعه وتجربه كالجورِ تق اورالسي هي تقير جن مے متعلق کیے کہنا قبل از وقت تھا، وہ ابزارا ورعنا مرکھی نھے ہو کسی خاص ملک ورقوم کے ملا مخصوص نهين شلا تخربي علوم اوروه مجي جن مي مغربي تهذيب كى مقامى رفت بورى طرح نايان تقى اورمغربي ما حول اورمعا ننره كاان مركم الزرتفا ،اوروه ان تاريخي انقلابات اورتوادث كا بتبجه تخفيص سيمغرني اقوام كوابينه دائرة على اورمركز مين كزرنا برااه وهجي تفاجئ كادبي عقائد كراتعلق تفا، اوروه ابيزارهي تفي جن كوسر عص ندبب سے كوئى سروكار منفاء اس تهذيبي مركنے اس سُلكى بىچىدىگى اوراسمىت كوبېت برهاديا بے اورعالم اسلام كو ایک زک ورد شواربوز لیشن می لاکوراکیا ہے اوراس رہاؤں اور فکرین کی ذہانت کے لئے ایک

#### منفى رُوتي

اس نئی اور پیچیده صورت حال سے نیٹنے کے لئے قدرتی طور پڑینی وفف (روتے) ہوسکتے ہیں۔
پہلامو نف یارو نیفی اور لبی (۱۷۶ میں ۱۹۳۸) ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام اس
تہذر کے سالیے نتائے اور فوا کہ کا کیسرانکا رکرفے اوراس کی کوئی اچھی بری بات سننے کا روا دار
مزہوں یا غیرجا نبداری اختیار کرکے کنارہ کش ہوجا ہے نہ اس سے سی فنم کا فا کدہ الٹھائے سنان
علوم کو ہا تھ دگانے پرتیار ہوجن میں اہل خرب کو نفوق وانتیاز حاصل ہے طبعیات اریاضیا
اور کنا ہوجی جیسے علوم میں تھی وہ مغرب استفادہ علی کو حوام اور لینے لئے استجام منوع سیم سے
اور میں الات شینین سازوسا مان اور صروریات زندگی کے قبول کرنے سے تھی گریز کرے۔
اور جدید آلات شینین سازوسا مان اور صروریات زندگی کے قبول کرنے سے تھی گریز کرے۔

### اس موقف كي طبعي اورتنزعي حيثيت اوراس كے نتائج إ

اس موقف کا قدر آن نیجه عالم اسلام کی بیاندگی اور زندگی کے رواں دوان قا فلہ سے
بچھڑ نے کے سوا بچھ نہیں ہوسکتا، اس سے عالم اسلام کا رنستہ باقی دنیا سے قطع ہوجا اے گا اور
وہ ایک محدود و حفر حزیرہ بن کر رہ جائے گا جس کا گردو پیش کی دنیا سے کوئی بیوند نہیں ہوگا سمندگر
میں ایسے بے شار جزیرے ہوسکتے ہیں ایک خطائی میں اس طرح کے جزیروں کا گنجا کش نہیں اور فطرتِ
انسانی سے (جوابینے احول سے کم ویش متا تروستفید ہوتی ہے) جنگ بھی کا میاب نہیں ہوتی ۔
ان سب حقائن کے علاوہ بیرور کوتاہ نظری پچھی بنی ہے اس سے فطری قوتوں ادور سائل
مین فعل بیرا ہوتا ہے اور یہ اس دینِ فطرت کی سیجھ ترجانی اور قبیزیں ہے جس نے کا کنات میں
مین مطل بیرا ہوتا ہے اور یہ اس دینِ فطرت کی سیجھ ترجانی اور قبیزیں ہے جس نے کا کنات میں

عقل وتدبّرکے استعال بربڑازور دیا ہے'اور مفیدعلوم بیں استفادہ کی نزغیب ہے ہیں نے دین کی حفل و تدبّر کے استعال بربڑازور دیا ہے'اور مفیدعلوم بیں استفادہ کی نزغیب ہے ہیں کے دین کی حفاظت و دفاع کے لئے اور بداند شیوں اور تولفیوں کو اپنے اوپچھکر نے سے مختاط رکھنے کے لئے اپنے برووں کو ہرمکن تباری کا حکم دیا ہے' قرآن مجید میں الٹر تعالے فرا آلہے :۔

بلاشېم آسان وزين كى خلقىت بى اوردات اوران ورئى كى خائىك بىداكى آقەرىئى بىدا بىداكى كەلگەر ئىلىنى بىداكى ئىلىرى بىداكى ئىلىرى بىزائىلى ئارسى ئالىلى بالىرى يادىسى غافىل نېدى ئىلىدى بىداكى بادىسى غافىل نېدى ئىلىدى بىداكى بادىسى غافىل نېدى ئىلىدى بىداكى بىداكى بادىسى ئالىرى بادىلى بادىرى ئادىلى بىداكى بىد

وَا مُتِلَافِ النَّهِ وَالنَّهَا مِ لَا يَتِ وَا مُتَلِافِ النَّهُ وَلِي الْأَبُ الِ وَالنَّهَا مِ لَا يَتِ مَنْ لُوُوْنَ لِالْمُلِوبِ اللَّهُ وَفِيمًا وَّ تُعُودُ وَاقَّ عَلَى مُنُوبِهِمُ اللَّهُ وَفِيمًا وَّ تُعُودُ وَاقَّ عَلَى مُنُوبِهِمُ وَيَعَلَى مُنُوبِهِمُ وَيَتَ فَلَيْ السَّلَمُ وَتِ وَيَ مَلْقِ السَّلَمُ وَتِ السَّلَمُ وَتِ وَيَ مَلْقِ السَّلَمُ وَتِ وَلَيْ مَلِي السَّلَمُ وَتِ وَلَيْ مَلِي السَّلَمُ وَتِ وَلَيْ مَلَى السَّلَمُ وَتِ وَلَيْ مَا السَّلَمُ وَتِ وَلَيْ مَلَى السَّلَمُ وَتِ وَلَيْ مَلِي السَّلَمُ وَتِ وَلَيْ مَلَى السَّلَمُ وَتِ وَلَيْ السَّلَمُ وَتِ وَلَيْ السَّلَمُ وَتِ وَلَيْ السَّلَمُ وَتِ وَلِي اللَّهُ وَتِي السَّلَمُ وَتِ وَلِي السَّلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَتِي السَّلَمُ وَتِ وَلِي السَّلَمُ وَتِ وَلِي السَّلَمُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَتِي السَّلَمُ وَتِ السَّلَمُ وَتِ وَلِي السَّلَمُ وَتِ وَلِي السَّلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي السَّلَمُ وَاللَّهُ وَلِي السَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ السَّلَمُ اللَّهُ وَلَا السَلَمُ اللَّهُ وَلَا السَلَاقِ السَلَمُ اللَّهُ وَلَيْ السَلَمُ اللَّهُ وَلَيْ السَلَمُ اللَّهُ وَلَيْ السَلَمُ اللَّهُ وَلَيْ السَلَمُ اللَّهُ وَلَا السَلَمُ اللَّهُ اللْمُلِكُ وَلَا السَلَمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُولِي اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللِمُ الللِّهُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْم

إِنَّ فِي مَلْقِ السَّمْوِيِّ وَالْأَرْضِ

دروازه که صابا آئ وه بجاد الطفت بن اے بهائے پروردگار ایسب کچه جوتو نے بیداکیا م مو بالشهر بکار وعبث نهیں بیداکیا م دیفینا تیری ذات اس سے پاک م کر ایف علی عبث اس سے صاور مون ضرا ایا بھی عذاب آئش سے (جو دوسری زندگی بی بیش آنے والا مے) بچالیج بو ا

دوسرى جكمة فرآن شرلين بي ب،

اور(مسلمانی)جهان کم تبهای بی آقوت پداکر کے اور گھوٹے نیار دکھ کو شمنوک نقابلے لئے اپنا سازو سامان بہیا کئے رم وکا مطح ستعد رہ کنم الشرکے اور اپنے شمنوں پڑھاک جھائے رکھوگے

وَآعِدُ وُالَّهُمُومِّ السَّلَطَ عُنُمُومِّ وَآعِدُ وَالَّهُمُومِّ السَّلَطَ عُنُمُومِّ وَالْمُومِثُونَ وَقَاعِدُ الْخَيْلِ مُومِثُونَ وَعَدُ اللَّهُ وَعَدُدُ وَاللَّهُ وَعَدُدُ وَاللَّهُ وَعَدُدُ وَاللَّهُ وَعَدُودُ اللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

(سوره الانفال ۲۰)

ەرىپ شرلەپىس آنام:-

حكمت كى بات تؤمن كالكم نشده مال بي جهال بھى وہ اس كو ملے وہ اسى كاستى ہے!

الكلمة الحكمة ضالة المؤس فحيث

ومِدهافهواحق بها (ترندى: الوالالعلم)

اسلام نے انسان کواس سرزمین رالٹر تعالے کا خلیفہ قرار دیاہے جس کے لئے بحروثرس قمر اورس ونهاركومسي كرديا بانسان نے زبان فال يازبان حال سي مزورت كالهي اظهاركيا، وه اس كوعطاك كئى ہے، خدانے اپنے بندوں پراینا بیا حمان جنا یاہے کر اس نے ان کے لئے فولا دیمیا کیاجس ہیں بڑی صنبوطی ہے اورانسانوں کے لئے بہت سے فوائد ہیں، جنگی نیاری اور سامان جنگ کی طرف أوج كے سلسلم بل مت سلم كے لئے اس كے رسول (صلے الشرعليہ ولم) نے نودا بني على شال ميش كى ، عزوهٔ احزابیں اہلِ ایران کے طراحة بریائے خندق کھودی آئے بعد اسی مثال براہا علم اور فقنہاء كارندريم وه ان معاملات بي زمانه كيسا ته حلة تقي اور بكي نيارلون آلات حريج استُعالُ اپنے استحكاً اورمفیدعلی محصول کے لئےوہ دوسری اقوام کے نشانہ برننا نہ ملکہ ان سے بڑھ جے اھو کرھے لینے تفي اورص اوفات الفول في إن ميدانون من اين تفوق اورا ما مت كانفش فالم كرديا. اگردنیا کاکوئی ملک تنم وگوش مندرکے تہذیب جدید کے ذہردست جیلنج کونظرانداز کرنے کی كوشيش كرتام بإاس كويكيكم مستردكر يحصين كي بيندسونا جاستا م اورايني محدود دنيا سے بالمركلنے پرکسی طرح آماده نهبین مونانووه ملک زیاده دنون تک متدل وپرسکون حالت برقائم نهبین ره سکتا امرکح مسلسل بغاوتون اورانفلابات كاسامناكرنا بوكاءاس يمختلف كوشورين نأفرباني اورخالفت

كَ إِنَّ مُاعِلٌ فِي الْاَرْمُ ضِ خَلِيفَةً ﴿ (البقرةِ: ٣) أَكُّ اللَّهُ الَّكِي خَلَقَ السَّمُ وَيِ وَالْاَرْضَ

كَلُنُولُ أَلِهُ (ابراهيم: ٣٨١٣٣١٣٢)

كُهُ وَٱنْزَلْنَا الْحَدِيْدِ فِيْهِ بَاسٌ شَدِيدٌ قَمَنَا فِحُ لِلنَّاسِ العديد: ٢٥)

کی تندید کو کمین اطاع کوری اول کا اس لئے کہ بیرویدا ورمو قصت اس قطرت انسانی کے بالکل فلاف ہے ہو ہمدینہ آگے کی طرف رکھیتی ہے ہو ہرنئ چیز کی طلب کا رہوتی ہے اور کسی حال میں کھی اس کی سیری نہیں ہوتی ،عزت و سر بلندی ، قوت وطا تت اور تجدید واجیاد کی محبت اس کی رگ و پیس ہے وہ ہر محظوا یک نئی منزل کی تلاش میں اورنئ ترقی کی تمتا میں نظر آتی ہے ایک نہ تھکنے والی آرز واور ہاس نا آشنا امید و توصلہ مندی ۔

اسی کے ساتھ بیرو قف قانون کو بنی اوراس کا گنات کے مزاج کے بھی سراسرخلات ہے اگر کوئی ملک زبر دستی اس خلاف فطرت موقف کو اختیار کرنا جائے گانو پر تہذیب کے گھروں میں اوراس کے خاندانوں بی اس طرح داخل ہوجا ہے گی جس طرح سیا ہے گھرے ہوئے سی کا دُں باشم میں یا نی بغیرسی اطلاع اورا کا ہی کے داخل ہوجا نا ہے اور ہرطرف سے اس کو گھرلنیا ہے۔

## على كى كىبىندى اوركنارەتنى كانتنجه!

اگریمی عالم اسلام کاکوئی ملک (ابنی زندگی کے سی دوری) تہذیب جدید سے مفوظ رہا اور
اس کا دامن اس کے خیروں کرسی سے آلودہ نہ ہوسکا اورہ ہاس تہذیب مفید علی اوروں اکل
تکسے درسے کتی ہوکرائی محدود دنیا ہیں محصور ہاتو ہے و تفذیا دہ طویل عرصہ کرکھی قائم نہرہ سکا
اوراس تہذیرہے ترن کی اہریں (جودلوں کی گہرائیوں اور معاشرہ کی جڑوں تک میں مراہت کو جاتی ہیں) برا براس سے کراتی دہی
اوراس کے سکون اور خواب واحت کو بہم کرتی دہیں۔

برذی قالنخص جواس مغربی تهزیب کی نا نیروسنجراد در قوت دوسعت سے واقف مے ا اسی کے ماتھ وہ رکھی جانتا ہے کہ مشرق ممالک روحانی اور بادی حیثیت سے کتنے کمز در موجی ہی

اوراس نؤت ایانی اور نوراعتما ری می کتنا انحطا طرونما ہو جیکا ہے بھی سے اس نہند کیا کا میابی كرما تق مقالم كياجا مكتابقا، وه اس ازريتيس في بجانب بوكاكدان مالك كايرتهذيبي معاشرتي ا در تهرنی تصارز إر ۵ د نور تک قالم اوراس کابه دورعِ زلت طوبی عرصهٔ نک برقرار پنهیں رہ سکتا، اسکے كرب اعتمادى اساس بهترى اورروحاني كمزورى كےساتھ كوئى قوم زيادہ دنون كالبني الفراديت إفى ركفنهين سكتي اورانسي طاقتور تبذيب كامقالم نهيس كرسكتي حس كرسا تقذما نه كارتجان نثال بوجيكا مشهور مغربي فاصل محدار مدني (جفول نے بورب بي ذندگى كزارى اورعالم اسلام كا ايك طويل دوره كيا) يستوايم بي اس يريكون جزيرة العرب كاسفركبا نفاجواس وقت مكايني قديم عراي اوم اسلامى روايات پرِفائم تقام مغربي نهندير إليمي اس بي داخل نه بوسكي تفي اوروسائل اورجر بد مصنوعات نے ابھی اس کی زنبلی دلوار کے مصار کوعبور نہ کیا تھا ،اٹھوں نے بیسب دیکھ کراپنے اس تنك كا ظهادكرتي مواء كراً بإيطليحه كي او موفر لي تهذيك ا تزات سے بعدا وركنا ركائي زباده دنون ك قائم ره سك كى بحسب ذبل الفاظ لكھ تھے:۔

سجبین فورکتا موااس صرتک پیونجا تویی نے اپنے دل میں سونجا کر نیڈا ورزید کی قوم (عرب)

پنے آپ کواس خورہ سے کہ کم خوظ رکھ سے گاجی ہزاد تیلہ و قریبے ساتھان کا محاصرہ کررہا ہے اور
بینے کسی مرقب و رہا برت کے عفر پر ان پرستا مونے والا ہے ہم ایک ایسے زمانہ ہیں سانس نے دیم
بین جس میں شرق بڑھتے ہوئے مفریک نقا بڑیں جو ہرطوف سے اس کو بے بس کر رہا ہے نفا موش اور
بین جس میں شرق بڑھتے ہوئے مفریک نقا بڑیں جو ہرطوف سے اس کو بے بس کر رہا ہے نفا موش اور
بین جس میں مشرق بڑھتے ہوئے مفریک نقا بڑی جو ہرطوف سے اس کو جاس کر در وازے پر دکتک ہے دری ہیں کیا عالم اسلام بمغربی ہنہ ذیر کے سامنے
وقت عالم اسلام کے در وازے پر دکتک ہے دری ہیں کیا عالم اسلام بمغربی ہنہ ذیر کے سامنے
ہتھیارڈ ال کراس اجتماعا و مقا لم کے نتیج ہیں مزصوف یہ کراپنی دوایا تی شکل کھو ہے گا کما گائی

له محدار محرب ربراور فيق مفركانام جوان عصحوالي مفرس ان كرما تفتقاء

روحانى جرط ون اورمرزنتون سے بى ماتھ دھو مبھے گا ؟"

محراس صاحب کا اندلینه میچیخ نابت بوا، به و قفه نیستناطویل نه بوسکا، کچههای دنوایی عالم اسلام کے اس مقدس مرکز بمین مغربی نه ترب فاتحانه داخل بوگئی، جدیم میخوعات اور معزبی بال بیلاب کی طرح امنظر پلاسامان تعیش اور عنجر وری انتیاد (عدی ایسیا الاسیار کی عرف می دادار کی و مسادگی و جفاکشی، مردانگی و شد بسواری بلندیم کی اور و صادر کی کی وه مسادگی و جفاکشی، مردانگی و شد بسواری بلندیم کی اور و صادر کی کی وه مسادگی و جفاکشی، مردانگی و شد بسواری بلندیم کی اور و صادر کی کی وه مسادی می و قدیم زیانه سعیم لوب کی خصوصیات تھیں ۔

بوئر برة العرب اورُعزب كابرنیا تعلق اور رشته تمدن و ثقافت سیاست اور بپرول کے راستہ سے ہوا ، براستفادہ یا خوشہ بینی (جس كا آغاز تهذیب نقافت اور تجارت کے میدائیں ہوا)
بالكل عاجلاند اور بخیردانشند اند طریقہ برہو كئ ان كی بینت برکوئ متواذن فكر یا کوئ سونجا بجھا منصو تا دخفا ، جبانجی مقابلہ بیں وہ سیرافگندگی جس كا استرضا کو نوف نقا ایک امروا قوین كرسائے انگی اور روایات وعا دات اور ظاہری شكلوں کے بدایا س ملک كی روحانی جوابی بھی اس طوفا كى زد من آئيكى ہیں .

قدیم منزک نهذی ورژ جس آیختلف طبقات کوم لوطکردکھا نظا، انجم ہوتا جادہا۔
اس کے کرٹیوخ کے اعلیٰ خاندانوں کے افراد جوتیل کا دولت کے باعث الامال ہو چکے ہمیا وہ خولی مصنوعات الوکھی چیزوں ہم ورواج اور مخر لی بذاق سے متاثر ہونے گئے ہمیا اوراس تبدیلی کے علم نے نچلے طبقوں ہیں جھینی پیداکردی ہے ہمیؤ کہ وہ اس طرح کی نظا ہمری ثنان و شوکت کی زندگی بسرکرنے کی قدرت نہمیں رکھتے شالاً بدوی قبائل اب جانوروں کے پڑانے اور کہ ہداشت کرنے کے شخص سے بے دخل ہو کرتہ ہوں کے ارد کرداکھے ہوگئے ہمیا اوروہ روز بروزان شہرول کے ارد کرداکھے ہوگئے ہمیا اوروہ روز بروزان شہرول کے دوسری حکم کی کھفتا ہے :۔

دوسری حکم کی کھفتا ہے :۔۔
دوسری حکم کی کھفتا ہے :۔۔

٠٠ و رسری طرف دولت کی ناگهان دیا بیانے جوانتها کی طاقت وجروت دکھنے والاسعودی طاندان کی خزاندیں مجتبے و مرکز ہوگئ تھی ساتھ ہی ساتھ ان بی رشوت تنائی اقر بانوازی اورانتها درجے کی مائی غیر فرمہ داری بھی بدیا کردی بتیل سے حاصل ہونے والی دولت کثیر کا برا اصعاباتها کی فصنول خوجی کے ساتھ بربا دکر دیا گیا، اوراس سے اصل فضے تناہی خاندان کی برا اصعاباتها کی فصنول خوجی کے ساتھ بربا دکر دیا گیا، اوراس سے اصل فضے تناہی خاندان کی افلادی تناہی خاندان کی افلادی تنابی خاندان کی افلادی تنابی بلکر ان کی بیویاں اور شرا کی دولت کی دوبی کی میزان صد ہائک بینچی ہے سب ہی تنابل ہیں ان کی بیویاں اور شرالی دفتہ داریوں کی میزان صد ہائک بینچی ہے سب ہی تنابل ہیں ان کی بیویاں مورات کی دفیاں داریوں کی میزان صد ہائک بینچی ہے سب ہی تنابل ہیں ان دولت کی دفیاں دولت کی دفیات کی حیثیت نہیں دکھنا بلکہ وہ مشرقی ثنان ویوت کے ساتھ ذندگی گزارتا ہے، بیون تہزادون فردافرد الزوالی سے ایک عالی تنان محل تعمیر کواہم ہیں، بو

صدیدطرز کے سامان راحت تعیش (شلاً یک وہ ایرکنڈ لینیڈ میں اوران بی شل کے لئے حدیدہم کے نالاب بنے ہیں) سے آراستہ وہر استہ میں !! اگے جیل کروہ مزید کھفتا ہے :۔۔

اس بن کوئی شبه نهه بن که اگرمز برة العرب کونو دکفیل بنانے کی سنجیده کوشش کی جاتی منصور بن بن نظیم اور ملک کوتعمری لائنوں پرتر تی دینے اور حکم کرنے کی مخلصانہ سی کی جاتی تو ملک من بری طرح معرب کا دست مگرنه نبتا ،اسی طرح اگرمغر کی تنه ذریب پرنا قدانه و محققانه نظر دالی جاتی اور شخد ماصفا و دع ماکدس کے قدیم اسلامی وعربی اصول بڑک کیا جاتا تو اس طرح و مرکز اسلام بریز امنڈ آتی ،اور صرف اس کاسطمی اور نماکشتی بہاواس کے وہ ایک بیاب کی طرح مرکز اسلام بریز امنڈ آتی ،اور صرف اس کاسطمی اور نماکشتی بہاواس کے صحبیبی نہ آتا ، کین اس کے لئے جس دور بنی ،صبر و تحمل اور غور و فکر کی حرورت ہے اس کی صحبیبی نہ آتا ، کین اس کے لئے جس دور بنی ،صبر و تحمل اور غور و فکر کی حرورت ہے اس کی اس طبقہ بین کی تھی ہوں کوریز نا ذک فرص انجام دینا تھا۔

ایم کومرکز اسلام اوردعوت اسلام کے اولیں گہوائے یں تدنی یا نقافی منصوبرندگا بات کرتے ہوئے یہ نہوں جا کہ بات کرتے ہوئے یہ نہوں جا ہے اور اس کی ایک بدی اور متناز حیثیت توضیب بھی ہے جے اولین مقام بنا جا ہے اور تام پروگراموں اور نصولوں اصلاح وتر تی کی ساری کوشو اور نمان ومکان کی تمام رعایتوں کو اس کے تابع اور ما تخت ہونا جا ہے اور دوقبول اور مغربی تہذیب اور عصری مہولتوں سے اخذواستفادہ کے ہردوقے براس کی اصلیت ہی کو اساس واصول بنا نا چاہیے ، اور اس نقافتی وزیتی تبلیمی و تہذیبی نصوبرسازی کا ایسا مناسب بیاس تیار کرنا چاہیے ، اور اس نقافتی وزیتی تبلیمی و تہذیبی نصوبرسازی کا ایسا مناسب بیاس تیار کرنا چاہیے ، اور اس نقافتی وزیتی تبلیمی و تہذیبی نصوبرسازی کا ایسا مناسب بیاس تیار کرنا چاہیے ، اور اس کا مصرطابقت و مناسبت رکھتا ہو صبے وہ ساری قدر و قبیت اور اس کے اس پیغیافے کا و مرداد ہے۔

اسی طرح بیربات اصول تموضوعه کی طرح طرن و رمنی چا سے کر ہزیرۃ العرب محدر سوالتر صلے الشرطیر و کم کا لگا با ہوا باغ اور آپ کی دعوت و محنت کا تمرہ ہے ااس لئے اس بچارت ان کا، ان کے اصحاب اور ان کی دعوت برا بیان دکھتے والوں ہی کا بی ہے اس بنا براس برزیرے بیں جواصول اور طرز عمل بروگرام اور نصوب اختیا کر باجائے اس کو اس ختیقت کا آئینہ دادا وراس کے مطابق ہونا چا ہے اس مرز بین کے لئے صروری ہے کہ وہ ہرایسی چیز سے بالکل دود ہوجواس کی فکری وابیا نی سالمبت کی مخالفت ہوا وراس کی خضیت کو کمرار سے بالکل دود ہوجواس کی فکری وابیا نی سالمبت کی مخالفت ہوا وراس کی خضیت کو کمرار برزیرۃ العرب بیجود و نصاری کو کا برکر بینے کی وصیت فرمائی فقی اور اس سے نع فرمایا تھا کہ ہاں اسلام کے سواکسی دو مرب و دین و فرم ہے کا وجود ہو اس بی کو کی انسکانہ ہیں کہ آپ کی بیمیران و اسلام کے سواکسی دو مرب و دین و فرم ہے کا وجود ہو اس بی کو کی انسکانہ ہیں کہ آپ کی بیمیران و اسلام کے سواکسی دو مرب و دین و فرم ہے کا وجود ہو اس بی کو کی انسکانہ ہیں کہ آپ کی بیمیران و

حکیانہ وصیت صرف جبانی طور رہی غیرسلموں کے افراج پراکتفانہیں کرتی ملکہ وہ ان کے بسم كانروربوخ اوران كى رعوت وتقافت كانواج يتمل ما جيم بردى شعور مجد سكنا م اس كے علاوہ اس جزير بے ميں حرمين شرافين واقع بن بهيں وہ بلداين م جہاں روالاكم صلے الشرعلیہ ولم پیلاا وررمالت سے سرفراز ہو ہے اورجہاں جج کا فریضہ اوراس کے مناسك ادا كئے جانے ہم اسى سرزىمن مى وەمجبوب تنهر(مدىنه) ہے، جہاں رسولاں شرصلے ا علىبروكم نے بہجرت فرما ئى بہماں آپ كى سجة درس كا ەبنى اور پہلامشا بى اسلامى معاشرہ برما ہوا اورجهان سے اسلامی دعوت اوراس کی فنوحات کا آغاز ہوا، بیا بی فطیم اورا بدی ذرج اری ب اس لئے اس ماحول کو اسلامی زندگی کافیجیج کہوارہ اوراس کا شفا ف آئینے ہونا جا ہے جاں پنج كرشخص كومحسوس ہونا جاہئے كہ وہ اسلام كے گہوارہ بيں ہے جہاں اس كے اصل مراق ومزاج كى جلك وكلى حاسكتى م كونكرالله تفالے في اس سرزمن كو بهيشك لئے مركزجج اورسلمانون كاسالا مذمرجع وما وي بنا ديائه اس لئے انھيس بينين رکھنے كالورا ى بىكدوه ايك ايسينهركا قصدريد بين وياكيزگى كامعدن دين كالهواره اوراسلام كا اخلاقى وروحانى دارانسلطنت ہے'ا ورقدرتی طور پراسلام پشمن رججا نات اوراس کی علیم مح مخالف الزات سے اتنا دورہ اجس کاعہد جا عربی تصور کیا جا سکتا ہے اوراس نے مغربی تهذيكي آكے عالم اسلام سے دورافتارہ می ملک كی طرح ہتھيارہ ہي ڈالے جواس انتيازار ومردارى كاحامل نبس ـ

اس نصوبه بن کامی سادگی اصلیت اوری قدر زبرو تفشف کی رعایت کیمی رئی چاہئے جس سے دوردراز مقامات سے آنے والے اس ماحول اور فضا کو محسوس کرسکیں جس میں اکلے مسمان ابنا ججا داکرتے تھے اور ان میں ان جبیا نتعور بیار سے ایسانہ موکر جم شراعی ہی عبا دت وسکینت کا ایک مخصوص جزیره بن کرره جائے ہی کے اردگرد ما دی تہذیب کا سمندر موجبیں مارد ہا ہو'ا وراس کی سرکش لہرسیان کی دلیاروس کلکرارہی ہوں اور طبعتی حلی آتی ہوں ۔

محض شرني والباور ملكسم والحسى نازه م تهذير كانفابله بسر رسكة

بنفی دوریا و قفه در تقیقت کسی شرقی ملک میں زیادہ دنون مکائم نہیں رہ اسکالاس لئے کہ وہ روایا تا و سرم و واج یا وہ معاشرتی انتظیمی ڈھانچیس کے پیچے نیم وبھیرت پرنجا کو کی طاقتو مقیدہ نہونیزاس کے ساتھ ذہانت اور ذکا و ت اوراس برتی ہو کی دنیا کے تھائی پراسلا کے ابدی اصولوں کے منطبق کرنے کی قالمیت اور تہذیب جدید کے صالح اور مفیدا جزارا اور خیرصا کے اور خیرصا کے اور مفیدا جزارا اور خیرصا کے اور مفیدا جزارا اور خیرصا کے اور خیرصا کے اور کھنے اور ان کی توسیع کی صلاحیت سے گروا این قدیم روایات کو عزیز مرکت اس کی اور طاقتورا یان اور کی توسیع کی صلاحیت سے گروا اور طاقتورا یان اور کی توسیع کی صلاحیت سے گروا اور طاقتورا یان اور کی توسیع کی صلاحیت سے گروا اور طاقتورا یان اور کی توسیع کی صلاحیت سے گروا اور طاقتورا یان اور کی توسیع کی صلاحیت سے گروا اور طاقتورا یان اور کی توسیع کی صلاحیت سے گروا اور طاقتورا یان اور کی توسیع کی صلاحیت سے گروا اور طاقتورا یان اور کی توسیع کی صلاحیت سے گروا اور طاقتورا یان اور کی توسیع کی صلاحیت سے گروا اور طاقتورا یان اور کی توسیع کی صلاحیت سے گروا اور طاقتورا یان اور کی توسیع کی صلاحیت سے گروا اور کی توسیع کی صلاحیت سے گروا اور کی توسیع کی توسیع کی صلاحیت سے گروا اور کی توسیع ک

اسی طرح اگرمنر بی تہذیب اوراس کے وسائل و نمرات سے استفادہ با قاعدہ سوچی تجھی آیا بھیرت و تدربراور خیرو شریب تنزی بنیا در پرنہ ہوا تو یہ تہذیب ملک کے رہنا وُں اورار باب وعقداد علی دربرا ورخور و شریب کی بنیا در پرنہ ہوا تو یہ تہذیب ملک کے رہنا وُں اورار باب وعقداد علی دربر کی مونی اورخوا ہن کے خلاف اس ملک یا سوسائٹی پرجہ اُقابِض ہوجا کے گاہو اُور کر اُرکزی کے اور اورائی فکراس کے لئے راستہ صاف کریں گئے اور خرور اور مفارور میں مفید وصر میں تربی کے اور خرور اور مفارور کی طبح اس پر فوط بڑی کے اور خوا اُن کے مانا اور ذرم در اروپی واں اس صورت حال کے سامی افران کے درہا اور ذرم در اروپی واں اس صورت حال کے درہا اور ذرم در اروپی واں اس صورت حال کے درہا منا ورد مرد اروپی واں اس صورت حال کے درہا منا

بدرست وبإاور فلوج نظراً كي كاوران كم الفرسے ذام فيادت بميش كم لي كوكى بوكى ـ

تهزيبي وليمي تصويبندى اوردانشمندانه اقدام كي ضرورت

بنیرسی استنادک نقربیا سال مشرقی مالک بی دوراً فریل یک کرکے مغربی تهدیب کا نقر ترمه و کی بهدیب کا نقر ترمه و کی بها اور بغیرسی مزاحمت کے برسیاب بلاخیزان کوبها کے کیا ہے اس کی وجربی تھی کان کی قیادت بخیر معمولی اور توازی فل اور استخاب و تمیز کی صروری صلاحیت سے محرم کھی اور تصویر کے دونوں نے اس کی نظر کے سامنے پوری طرح نہیں اکسکے تھے نظام تعلیم اور ملک کی نظیم نوکی بنیاد صکیما نہ منصوبر بندی (جدم ماری کے دونوں رہندی فلی میں اسکے تھے نظام تعلیم اور ملک کی نظیم نوکی بنیاد صکیما نہ منصوبر بندی (جدم ماری کے دونوں رہندی فلی میں اسکے تقرنوں رہندی فلی میں اسکے تعرب بندی کی اور حدید تخربوں رہندی فلی میں اسکے تعرب بندی کی تعرب کی تعر

اس کے علاوہ (اورسے بڑھہ کی صبیح اسلائی تعلیات سے انخوان کی وجرسے ملک بن ایسے حالات اورائیسی فضا برا برگری تھی جس کو عقل اورائضا و کسی محاظ سے جبی جائز نہیں بجس ا جاسکنا اوران برکسی زمانہ مریکھی باقی رہنے کی صلاحیت نہیں تھی نرکراس بے حین نیز رزراد تو برلیز برائی برا افغانستان کے ساتھ (جو اور نے شرق بیں اپنے رسم ورواج کی بابندی اور قدیم افغانی را ابات پراحرار برن نہورہے) ہیں ٹر بجڑی بین آئی ایک عرصہ تک وہ مخربی تہذرہے اثرات اور ترسم کی اجبی بری تبدیلیوسی محفوظ رہا، فدیم تہذری و معاشر تی روابیات ورسوم کو دانتوں سے بکر ٹے دہا وہ جدید تہذرہے صالح اور مفید ابن ارتبی قبول کرنے کا دوا دار در تھا۔

روس اوربهندوستان (جواس وقت سلطنت برطانید کا ایک بیم جزنها) کے درمیان واقع او نے اورائظیم خرنها) کے درمیان واقع اور نظیم ذرر دارلیوں نزاکتوں اورخطرات کے با وجود جواس کے اہم جائے وقوع اوروقت کی نزاکت کی وجرسے اس کو درمین نظیم و فعلیمی شعنی اور فوجی نقط و نظرسے ایک نہایت سیاندہ ملک تھا ابیویں صدی کی ابتدا میں ہی جبکی ظیم مشروع ہوجانے کے بعد تک وہ علوم جدید الی کھیا

اور مزوری تندنی ترفیات سے مجی محروم تھا،اس بیماندگی کا ندازہ ایک ایسے ذی علم سلمان تیاج كے بیانات سے کیا جاسکتا ہے جھوں نے ها<u>دائ</u>ی میں افغانستان کاسفر کیا تھا،اورا تھ بیس ہاں كى زندگى اورىياسيات مي دخيل ره كرايكىم وطن كى طيح اس ملك كے حالات كامطالع كيا تھا، ُ طفر حن صاح<sup>ك</sup>ِ ايكِ لِفنانستان كي تعليمي حالت ببان كرتے ہو بے اپني "آبِ بني" بيں لکھتے ہيں: -"اس زماية مي افغانستان عليم مي بهبت بي مانده تفاه شاير كل آبا دى بي سير صرت ابك فى صدئ يازياده سے زياده دوفى صدى لوگ مكھنا پڑھنا جانتے تھے اوروه بھى صرف پرانے دروو كے پڑھے ہوئے تھے برانے بادننا ہ غالبا اپنی رعایا کو تعلیم دینے سے ڈرنے تھے کہیں ان کی أتكهيس زكفل جائيس اوروه ان كي طلق العناني كے برخلات بغاوت زكر دين امريمبيكِ للر خاں (مراج الملة والدين) كے زمان بيں مادے لك بي الك مول مكتب ( كمتب جبيب کنام سے) (HABIBYA HIGH SCHOOL) اورایک فوجی اسکول (مکتف ورسکے نام سے) موجود تھا، افغانستان میں نئی تعلیم اور موجودہ ترقی کی داغ میں امیر حبیب الشرفال ہی کے زیانہ میں ڈالگئی'اوراگروہ امیرعبدار حمٰن خاں دصیارا لملتہ والدین )کے بعدا فغانسنا

ان ظفر صن صابر زال (مشرقی بنجاب) که رسنه و الے بہی وه گورنمند کا بج لا بور میں بی اے کے آخری سال بیں تھے ،

ہوش جہا دا انگریز شمنی اور مبتد ترستان کی آزادی کے جذبہ سے مرشار بھو کا تھوں نے تعلیم اور مبتد ترستان کو تیر بار کہا، اور بجرت کی نہیں سے بھا 19 اور بری کا بری کے اور ان اور خال کے مقار بالی کے اور ان اور خال اور ان اور خال کے مقار خال کے مقار خال کے مقار خال کے مقار خال کے ایک ان اور خال کے مقار خال کا مقار خال کے مقار خال کے مقار خال کا مقار خال کے مقار کی کے مقار کے مقار کے م

کے بادشاہ نہونے تو شابراس ملک میں کوئی نئی تہذیب اور جدید طراقیہ تنایم کانام کھی نہا نتا ہو کا بل کے سواکسی اور شہر میں سے اصول کے مدر سے موجود نرتھے اوگ پر انے اصولوں پر مسجدوں بین قرآن نشر لیب پڑھنا سکھ لینتے تھے، دفتر وں میں کام کرنے والے کلرک بجن کو افغانستان میں (مرز اکما جا تاہے) پرائیوں طور تبعلیم یا فقہ تھے بی کاعموی معلومات بہت محدود تھیں انئی طرزی نعلیم امر جدیب الشرخاں کی سیاحت بہندو ستان کے بعد جوانھوں نے حدود تھیں انٹی طرزی نعلیم امر جدیب الشرخاں کی سیاحت بہندو ستان کے بعد جوانھوں نے ہوئی تھی اس کے بعد جوانھوں نے ہوئی تھی انٹی کے بعد جوانھوں نے ہوئی تھی ہوئ

"ہم نے (جلال آبادیں) خط مکھنے کے لئے کاغذا ور لفافے تلاش کئے توسعلی ہواکہ کو لگ ایسی دکان ہی نہیں جہان ظم دوات یا بنیسل کمتی ہو، ہمیں کہا گیا کہ کاغذ قصاب کی دکان پر کمنے ہیں، گرظم دوات بیجنے والا کوئی نہیں؟

افغانستان بین اس وقت صنعت و حرفت اور تجارت کی جو کیفیت تقی اس کا اندازه مندرجه ذیل افتباس سے بوگا۔

ُ ظفرحسن صاحب لکھتے ہیں :۔

"کابل میں اس زمانہ میں ایک بوٹ فیکٹری تھی ہو زیادہ ترفیجی عزودیات کو پیراکر تی تھی ا اہل کے گئے اس میں بوٹ بہت کم نیتے تھے عام طور پر کابل کے بازاروں میں مہند تسان او انگلستان کے ماضت کے ہوتے ملتے تھے، ہاتھ سے رکا ہوں میں بنا ہواسو تی کیٹرا، اوراو نی کیٹرا کجی گاؤں میں زیادہ استعمال ہواکر تا تھا، ہرآ میں اوزٹ کی اوسے اچھا اپشمینہ نبتا تھا، قالین بافی کا فی زیادہ تھی اونیانی قالین جن کے ڈیزائن (BESIGN) کوفیل پایہ کہتے ہیں برآ کہ کے جاتے تھے ہیں۔ ریار میں میں میں میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں باری کے جاتے تھے ہیں۔

وسائل آيدورفت اوررسل ورسائل كاجوحال تفاءاس كالثدازه اس ببيان سے بوگا :\_

له آبِ بني صداول مسه هه عه ايضًا من سه ايضًا مع مداول مسه الطَّامه

"ا فغانستان مي نداس وقت اورنداب ريل كاسط ك نوبالكل بي نهيي إس علاده اس زماز میں مطکبر کھی کم اور کجی تقین کنے تا مطکب کابل شہر کے اندرا وراس کے گردومیش اوركابن جلال آباد، وكر كابل تغيان كابل جبل السراج كابرتى كارضافه بطلل آباد بغان كانتنائيه (مردون مي دربادون كاميرشكارك حكر) كدرميان فين ال مطكون يرجيل تق و مھی چندان مضبوط نر کھے اور بارش کے دنوں میں سلاہے خواب ہوجا یا کرتے تھے کا با فندھا ہرات مزاد شراعیت اور گردیز ، عزنی جیسے شہروں اور صبوں کے درمیان جو مراکس تھیں وہ مالکل خواب حالت مي نفين الركه يكسى براس منهزاف با كورزكواس طرف دوره كرن كا انفاق بواً لو ان کی ذرام رست کردی جاتی تھی جہیں توخیر سواری اور باربردادی کے لئے عام طور بر كھوٹے، نچے ، شواوراونرط كام بيرالا بے جاتے تھے، كا ڈى اور تا بكے كا رواج حرف كابل إجلال آبادين تفاه موظر كارين نوحرت جبيب الشرفان كى سوارى كما يخفين وور امراءاوروز دارهام طور يركفورك كاسوارى كرتے تھااس لئے ان كے اصطبلول من اليهايه كهورت ووورته

واک انتظام بهت ابتدا کی حالت می تھا، اور زیارہ نزرکزی حکومت اسکا کو گور زوں اور حکام ضلع تک بہونی نے کے لئے تھا، لوگ عام طور پر ایک جگرسے دوسری جگر جاتے ہوئے خط، بیتر نے جاتے تھے، اور اس بائے میں ڈاک کے صیغے سے چنداں فائدہ نرا ٹھاتے تھے، مندوت ان سے ڈاک عام طور پر ہفتہ میں دومر تبر اور بعض اوقات خاص کر مردی میں حرف ایک دفعہ آتی تھی، جس میں افیارات بھی آیا کرتے تھے، کا بل اور حبال آباد کے درمیان ایک طیم دینی تھی، جوحرف امیر صاحب کے مردیوں میں جلال آباد جاتے پر ذرا انھی طی کام دینی تھی، ورمز مرانی کے مواد اس سے کوئی نے کا کام بنیں بیا جاتا تھا،

اه محكة نارتوبالكل يوجود بي زنفاة

عین جنگی خطیم کے زمانہ میں حبان خانستان دوطا فتوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، فوجی قوت ہجنگی تیاری اور جدیداسلی کے کافاسے اس کا کیا درجہ تھا ہواس کا اندازہ ایپ میں ہے۔ کے اس بیان سے ہوگا، وہ لکھتے ہیں ہ۔

«اس زمانه می افغانی فوج کے ہتھیار ہیت ابتدائی تھے، حرف کابل کے فوجی دستوں کے القدين ناته كى بندوقي كفيل جن سيركها ذر (MAUSER) ماخت برمني كفيس ان كو افغان (فرننگ جاغوردار) كهاكرته تع اوركيم انگريزي اثميني (MARTINI) بندونس تفين בינו كي شيركني (MACHINE GUNS) לענ בר בר אים את שו ובינו (QUICK FIRING) بېاۋى بومرز زىي بوبودىنىن باقى زىيى يانى د فىتىلىنىن جى كا د نيامىي غالباكسى جگەيمى رواج باقى ندر باتفا، فوجى سائيوں كوسركارى طور يكسر سے كھانانہيں ملتا تھا، بلك ما ہوار تنخواہ دی جاتی تھی، جوان کے بال بچوں کے گزایے کے لئے بیشکل کا فی ہوتی تھی، وہ خور آٹا مول كررونى بكاتے تق اورا بنا مالن مى فودى تناركياكرتے تق يو لھے كے ليكولوي ملى وہ نوری إده اُده سادر ماس کے درجوں بن کے لاتے ادر طلتے تھے اس ان کا وقت فوی مرشکے يم كئيبهت كم ره جانا تفا، اس ان من زيزان فوجي "ديسيل موجو د تھا، اور نه وه تو د كجھ نوا نانظراتے تھے" محكر ينضظان صحت اورعلاج ومعالج بمح بايسة مبي افغانستان كى ليابضاعتى اور بيسروسامانى كاندازه اس سے بوگاكه:-

و سارے ملک بیں صرف کا بل بیں ایک مول اور ایک لمیشری اسپتال موجود تھا ہولا بیتال کے میڈ سرحن ترکی ڈاکٹو منے رسکے اور امراض داخلیہ کے اہر ڈاکٹو نخیبہ بیگ تھے بیہاں ہنڈت ان

كبوندركام كرتے تھے، فوجی اسپتال كے انجارج (INCHARGE) لام**ور كے ڈ**اكٹرالٹرجوایا تھے جوہائے ساتھیوں میں سے شحاع الدولے رنشۃ دار ہونے تھے <del>۔</del> محكمه جات كے افسروں اور ذمہ دارعہد بداروں كى قابلىيت كامعيار كھى بہت بسيت تھا ا درعام حالات من عمولی نوشت و نواند سے معاملہ آگے نہیں بڑھنیا تھا،اس وفت افغانشان کا امین الاطلاعات بعنی (c.۱.۵) کا ہمیڈ فارسی کے صرف ونچوسے واقعت نہیں تھا، وہ ابت دائی انگریزی کے سبق ظفرحسن ایپ سے لیتا تھا، ظفرحسن صاحب مکھتے ہیں :۔ " اندھوں میں کا نارا ہے" اس زبانہ میں افغانستان کے باشندے اوران کا حکمراں طبقداس صرب بنل كامصدا ق تفا، لوگ أن يره و اورسيانده نفط اس و فت جس كو ذرا لكهنا يرهنا آتا نفا وبي برسر كارموجا يا نفاه حكومت من نالائق آدى هي داخل تھے اوركوئي نه لوچيتا نھاكس فابليت کی بنیادروہ بڑے بڑے عہدوں رہونے گئے ہی، موجودہ افغانستان میں بھی گر بچوسے (GRAD UATE) اوردرك (DEGREE) يا فتداعلي افسرائهي مك بهت كم بلي لیکن آخرمیں بیرحجاب اٹھاا وراس نے بھی مغربی ننہ زیب اورطرزِ زندگی کو (اپنی کمزورای اورسارے معائب کے ساتھ) قبول کرنے کا تہیہ کرلیا،اوراس وقت وہ آنکھ بند کرکے نیزی کے سائقة مغز بي تهذيب ومعانشرت كوابنار بإجه اس ٣٢ سال كي عصيب و بإن ايساانقلاب موكما ے کر جن طریقوں کو افغانی معاشرہ برداشت نہیں کرسکا تھا،اوراس کی یا داش میل میرامان التّرافا کواپنے مورو ٹی تخت و تاج سے دست بردار ہونا بڑا تھا، آج ا فغانستان ان کوشوق و فدر کے بالتقوس قبول كرباب النفلاعظيم كاندازه ايكيني شابري روايت سيبوسكتام. المُزآف اندلا (TIMES OF INDIA) كالورمين الزنكار (RITCHIE COLDER) جن

له آپ بني مسل مد ايضًا مسال

سردوائد کے افغانی جنن استقلال میں شرکت کی تھی اس خبار کی ۲۸ رجولائی سردوائے کی استان کی کھی استان

یں نے بواب دیا" جی نہیں! یہی بہترین موقع ہے کسی ملک کے کا رنا موں کو اس وقت بہتر طور سے جانچا جاسکتا ہے، جبکہ وہاں کے باشند نے نفری کی شخول ہوں میں توافغان کور تورک مسکراتے دکھینا چاہتا ہوں" عین اس قت ایک خوبصق عورت ہائے گروہ بیں ثنا ل ہو کی اور کرائی۔

بېچېزاس سادى د د نونى سے جو كېلى كاسكېموں كى بدولت كابل كومنو د كردى ئے اورو مال كاماد كارتول نائى كامنون كى د ياده افغانستان ئى ئې خاد د د الدى د ياده كارتول نائى كې كارتول كارتول كې كورتول كورتول كورتول كورتول كې كورتول كورتول كې كورتول كورتول كورتول كې كورتول كې كورتول كورتول

اب بیسب نذرانقلاب ہو جبکا ہے اب بھی جنن کے مجت میں الیبی عورتیں خاصی نظراً تی ہیں ا جواب بھی الگ تھلگ بہنے والا برقع بہتے ہیں اور وہ ابھی اس کی تو گرہنیں ہو تی ہیں کر ان کواہنا ہم ہم کھلار کھنے کی آزادی نصیب ہو جب ہے بہتی اب عورتوں کی غطیم اکثر میت بے نقاب ہو جب ہے۔ افغانستان سے باہر ستے والوں کے لئے یہ اندازہ بہت دستوار ہے کہ اس انقلا نے افغان عورنوں پرکتنازیادہ اثر ڈالاہے ۳۲ سال قبل شاہ امان الشرخاں کو ملاؤں (ندمی عالموں) نے اس لئے تخت شاہی سے مکال باہر کیا تھا کہ اکھوں نے اپنی ملکہ کو بغیر نقاب کے باہر بسکلنے کی اصارت دے دی تھی۔

يه دُویٰ تقریباصیح او کاکرافنان وزنوں کی پردہ سے نجات کا آغاز زجہ و کھیے طبی مراکز سع بدا بجكبر لأاكر اينامير ياكيير (ANNA MARIA GADE) (مجاس وقت عالمي ادارة ك علاقالي ميد كوار شرد لي كاصدر من آج سے دس سال قبل و نمارك سے افغانستان وارد بولي تفين اس وقت و ہاں بحیجنانے والی لیڈی ڈاکٹر ایک بھی موجود ندیھی اوسے افغانسان میں اس وقت ایک سولیس ڈاکٹر تھے اوروہ سب کے سب مردی تھے کسی مرد ڈاکٹر کو کور توں کے معائنه كاجازت نهقى، مقامى قابلى توزنى جديد طربني علاج سے بالكل ناآشنا تفيس ـ ڈ اکٹر گیڈنے قابر (ٹروالف) عورتوں کی ترمیت شروع کی اوران میں شاہی فاندان کی عرب بهى ثنال تقبن ازهيه وبحير كالمحت كيم اكز قائم كي كيئ اور برفعه لين عورتن وبال بكثرت آنے گلیں وہاں انھونے صرف جبانی فائرے ہی حاصل نہیں کئے ہجن کے تیجیس ان کے نقط انظر می انقلای تبدی بوئ ، بلکریٹری ڈاکٹروں اور زسوں سے ملنے کے بعد انھیں میھی علم ہوا کہ عورتن کھی (اس بینیمی) مردوں کی طرح روزی کماسکتی ہی اوراس سے اسم چیزریہ کہ ان مربين عور أون في ال طبق مراكزين اين إلى يريحسوس كياكدان كي جنيت كتني المم اوراب ان کاشار جیبا مے جانے والے فاند داری کے سامان مین ہیں ہوسکتا۔ آج ان عورتوں کے لئے اعلیٰ قسم کے اسپتال موجود ہی جن کی انجارے اعلیٰ وگری یا فتہ عورتني بي حوانتها كي صاب شخري اورحفظا ي صحت كے اصول وصوالط بيعا مل بي اور اسباميين ان روايات كوفائم كئه موسيمي جوداكط كيشف فالم كانفيل -

ا فغانستان میں عورتوں نے اگست مصفی سے بدنقابی نشروع کی ہے، ایک نتاہی فربان
کوروسے عورتوں کو برفع سے باہر کیلئے کا حکم تونہیں دیا گیا لیکن اجازت دے دی گئی تھی ۔

میں نے کا بل یونیور طی کی ایک بڑکیل انڈر کر کیج بہط اور زندہ دلی تجسم نصویہ ساہ
معصومہ کا ظی سے بوچھا کہ تم نے (اس فربان کے اہوا رکے بعد) کیا کیا جاس نے جاب دیا کہ بہن اور میں نے اپنے برفع کی جا دروں کو نذر آنٹ کردیا اور ہم نے تئم کھا کی کر اکھی برفع اور یہ جا درون کو بہن فیروزہ یہ ایک بین کا رکی کو کیا بال ہی اور یہ
موادر نراستعال کریں گے معصومہ اوران کی بہن فیروزہ یہ ایک بین کی کا رکی کو کیا بال ہی اور یہ
دونوں ہے ہو اور میں نے اپنے کم مل کر کے لیٹری ڈاکٹو بن جا کیں گئی تھا تون ڈاکٹو وں کی بہن کھی جا ب

آج افغانتان کی پینپورٹی پر پخلوط تعلیم جاری ہے جہاں پہلے طالبات جا دراوڑھ کر

آنے اورطالب عموں سے علیمہ ہ بچھنے کی عادی تقیب پینپورٹی کی ماری تعلیم اورٹرینیگ ہفت

ہوتی ہے ، حکومت ہی فیس 'تا ہیں' کیٹرے اور کھانے کی کفالت کرتی ہے، ہہت سی لڑکیاں
عنقریب ڈگری پاکر پر نیورٹی ہیں ٹیچر پھڑر ہوجا ہیں گی، اس وقت اپنپورٹی کومردا ورخاتوں ہی پولا
کی افتر صرورت ہے کیو کہ وہان تا ہم کا موجودہ انحصار بڑی حد تکافیر کی اتنا ووں پہلے ہیں۔
سر ۱۹۳۱ ہے ہیں جب مصنف کو افغالت ان جائے اور وہاں کے حالات کو قرب ہے۔
د کیھنے کا موقع ملا تو اس تے اپنے سفرنا می دریا ہے کا بل سے دریا ہے پر بوک تک " ہیں کچھنے کی ڈلپ ب

م ہم ریحسوں کئے بغیر نہیں رہ سکے کہ ملک بی مغربی ہمدنیب بہت آگے جا چک مے اوراس ترات بھی ظاہر ہوں ہے ہیں ۱۹۲۸ء اورسے 1912 کے درمیان وسیع خلیج حاکل ہو چکی ہے امیران الرفا کے دورتک فغانی قوم اسلای افغانی روایات پربٹری مضبوطی سے قائم کھی ایسے دانتوں يكراك بوك تفئ اس كانعلب غلوا درمبالغه كاحدتك ببنجا بهوا نفاه اوراسي كانتيج بخفاكه امير ا مان الشّرخان كالبعن قايم اللاي روايات كي خلات ورزي كي بنا يران كے خلاف بينگامه بربا ہوگیا، اوران کوتخت وناج سے دستبردار مونا بڑا ہیں اس وقت صورت حال بالكا مخلف بن افغانی قوم اینے ماصنی سے بہت دورجائیری با اور بے دری ماہ وسال کی تعداد کے اعتبار سے تو بهت كم بالعنى عرف ٨٥ مال بكن فكرى وتدنى اعتبار سے بهمافت بهت طویل ہے اكثر توس كهيں صدليوں ميں اتنى مسافت طے كرتى ہن يرده اب يساندگي جهالت وغربت كى علامت بن كريا اى وجسے ديباتوں، كاؤں ملحن دين إعلما داوردا دالطنت سے دوركم الوك كون مك محدود بوكرره كياب .... ببرحال دونو طبقون \_ دين كے نائنده علما واور تعلم يافة طبقے کے درمیان بدا ہونے والی لیج بہت وسع ہوگئ ہے می کورکر ناآسان بنس ہے ؟ \*ہارے رفیق سفر بنیخ احد محد حال کا بل میں فوائین کی ایک وزشست میں شریک ہو مي اس قت عزني مي تفاءاس لا شرك نهوسكا والبيي يرتبلا ياكياكريده مردول كحق طلاق اورتنددازدلج كيوصوع يركماكم بحث بوئى ان باتول سے اندازه بوتا مے كما فغانى فواتى دْمِيْ وَفَكُرى انتشارواضطراب كَ كُسُ مُزل سے گذردہی ہی اور عزملی تہدیث ثقافت كا رومكنڈااوراس كے اثرات كى عدتك بينج عكم من

شفون کی خفرخاند الله کے تیجہ بی سردار داؤدخاں کا تخت الت دبا گیاا ورفوج کی مخفرخانہ حبگی اورعوام برجبروتشدد کے بعد فوج کے کمیونسط عنصر نے زمام اختیارا پنے ہاتھ بیں لے لی اور سوویت اینین سے خصوصی روابط قائم کئے،

له دریا مے کابل سے دریا مے بوک تک صاحب سے البقا میں

علماداوردین دارنوبوانوں کو گرفت اکر کیا گیا اور قتل وغارت کری کانشانہ بنایا گیا،ان مظالم کے نتیج بیں نیز افغانی عوام کے ندیجی مزاج اوردین جیت کی وجب سے کمیونسٹ نظام کے خلاف سخت مزاحمت سنروع ہوگئ اور روس کو دوم زنبہ مداخلت کرنے نئے حاکم سجھانے بڑے اورجب اس بھی کام نہ جلاتو کھلی فوج کشی کرکے براہ راست ملک پرفیصنہ اور اس کو اپنے اور میں افدام کی دنیا کے اکثر مالک نے ندمت کی اور اس کوع پاں جار جیب اور اس تاریخ کا اعادہ بھاگیا، جب ایک بڑا ملک دوسر سے جھوٹے ملک پرفوج کشی اور طاقت کا استعمال کرکے فیصنہ کر لیا اور اس کوغلام بنا لیا کرنا تھا۔

اس افدام نے جس کی نظیر کھیلے برسوں ہیں دیکھنے ہیں نہیں آئی تھی ،
روس کے خلاف اخلاقی احتجاج کی عالم گرفضا ہیداکردی اور کمیونزم کے
مسادات انسانی اور نظاوموں کی حابیت کے بلند بانگ دعوی کوسخت دھکا
پہنچا یا اور جھوٹے امن لیسند اور خود دار ملکوں کوجن کو اپنے عقائدا ور مسلک
زندگی عزیز ہے، خوف زدہ اور مشکوک بنا دیا، مے دید ل احدہ بیعد ہے۔

قرب قرب بهی بمن اوران تمام مالک کاحشر بوتا نظر آرها می جفول عرصهٔ نک برنگی چیز کاانکار کیاا ورمفیدعلوم، بے صرر وسائل نئے تنظیمی نجرلوبا رفا هی نداسرا ورفوجی استحکامات کو کھی اپنے صدو د میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ کم سے کم مصفی کا بین کا جو نقشہ اندرونی ترقی توظیم بیرونی دنیا سے دابطہ اور دمانہ کے دفیار کے ساتھ اس کے سفر کا جو حال تھا، اس کا کچھ اندازہ مندرجر ذیل ملومات ہوسکے گا بوسکے گا بوسکے کنیز الانناعت بہفتہ واڑد و زائیہ سف "کے دلیے مورکے مدیر" مرقع دھنا صاحبے بیک نائب زیر فارجہ السیدہ عقدہ عبد اخلاء العصوی سے ایک نی ویک درمیان افذ کے بہا اور کے فروری حقائے کی اتناعت میں ایک مکالمہ کی شکل میں ننائع ہو ایک ان معلومات سے صف بیل مقالی کا علم ہونا ہے۔۔۔ مقالی کا علم ہونا ہے۔۔

وها الريكين مي كواكي با قاعده مردم شارى نهين بواكي ذرائع آمدني عرف وصول كي عبانے والٹیکس اور مل کی آمدنی بھی، زراعت ہی تنہا اہل کین کا ذریع معاش تھا، ذرائع آب یا صرف دو تھے بارٹ کا پانی اور کنویں سالانہ بجیٹ صرف ڈیڑھ کروٹریا وُنڈ تھا، ملک کا محفوظ سرايه الممين كى ذاتى دولت (٨ كرواليند) كيسواا وركيمينس -لك ب عام طور برمط كس نهد تقيي عرف دوشهرون تخااو تورك درميان كيوبي عرص يد براكدورط كالكيلى موك كالوكي في وهدية ككية نهس بولي هي، یواے ملک بی عرف تی تو مکاتب تھے ان کے علاوہ تمام شہرون بی برا مری اسکول تفي نغر مخاآ ورهديده من تانوي اسكول (مكندري اسكول) بهي نفي فوج كي نين بي تھیں ہو فوج اس وقت کام کررہی تھی اس میں چھ برمگیڈ تھے، دومسری فوج جسے ر ننگ دے کروقت عزورت کے لئے بھیوڑ دیا گیا تھا، اس بی سا برگیڈ تھے ان کے علاوہ ٢٠ بزارنفوس يُسْتَل مُختلف تبالل كارى تقديجيا العارد وفت كا واحدر ربيرتها لكيب صرف جندرا مُوت كاريكفين كولُ فوج موالُ جها زنهين تقاء عرف ااطياب تقويجن بي يّن دُكوتا تقه الكير كوني مول كوني رسيتوران نهيس تفا، كوني كارضار نهيس تفا، كوني إلى فيرس

بھی نہیں حکومت نے بعین اور میں نیوں کو کوٹلہ اور طرول کالنے کا ٹھبکہ دیا تھا؟ ا ملک کی اس لیماندگی اورگر دومیش کی دنیا کے حالات اور سمسایہ ملکوں کی ترقی کے دباؤ تے حکومت کو معض اصلاحات و نرفیات برمجبورکیا،اس کی واحدصورت بی کفی کرنز تی یا فت ملكوں سے امرا دلی جا ایے اپنے النے حکومت کمین نے سوویت روس اور عوامی جمہور ہوں سے مختلف معابدت كئے اور الخفوں نے بمن كوكران فدر قرصے دیئے اور بعض اہم ترقیاتی منصولوں كی تکبیل کی ذمرداری لی بینانچرهه ائرین صین سے جمعابدہ ہوا تھا،اس میں صین نے بمین کے . يلين فرنك (سولين) بلاسود فيني منظور كئے بوصف فيل منصولوں كي تكميل من خرج كئے جائير ۵۰۰ دیمیاومیٹری ایک سٹرک کی تعمیر ہو شدیدہ کوصنعا دسے الائے ﴿ کیڑے کے ایک رہانہ کا قیام ﴿ خَتُكُ تِنْدُهُ تَحِيلِيولَ كُلِيرًا لِيكَ كَارْفَانِهُ كَاتِيامِ ﴿ الْكِيشُوكُولِ ۞ الْكِنْبِينُهُ كَارْفَانِهُ كَاتِيا زندگی کے رواں دواں قافلے سے بیر دورافتا دگی اور بسیاندگی (پوکسی سونچے سمجھے نصوبہ اور نوداعتما دى اور دىني جذب كے ساتھ نہيں نفى الكم محص كملمندى ليبت يہى اور بے خبرى كانتيج تفي كاانجام اس كيهوا كجيهنين بوسكنا تفاكه يرمز دوازه أندهى كے زورسے اس طرح يوبط كفل جائے كەسى وار دوصا دراورخپرونٹر كى تميزىنە يىپا و دجىرىد نېمذىرق نظيم كاسبلاپ قديم نظام كي نوبول اور حن مندوصالح افكار وافذار كولمبي بهال حائي اورين توكهمي يمن میمون کہلا تا تھااور س کے باشنڈں کی قوتِ ایانی وحکمتِ دبنی کی شہادت زبان نبوت نهان قابل صدر تنك لفاظير وي تفي اتَاكَمُ اَهُلُ البَين اَرِينَ أَفَا مَا البَين اَرِينَ أَفَا مَا البَين قلوًا، الايمَانُ يَكَانٍ والفق يَكَانِ والحكمة يَكَانِينًا " (تَهَالِ إِلَى الْهِيمِ الْهِيمِ الْمِيمِ الْمِيمِ الْمُ فلب برائ وتيق اورحن كالمبيتين نهايت نرم مهي ايان من كالتصديم وبن كالتجومين كا لة زجه از واكر محداقبال صاحب نصارى ندوى - كه اليمن تصنيف الين معيد صلط من محافيا وي المرادين منزلين

چیز نه انگرت کمن کافت مین میاسی و ذمهی وا خلاقی انتشادا و دانشراکییت کی زدیی آما اے اور عزیلکی اس کی زندگی کا نیاسانچینا میں ۔

دافرسطور نے بین کے اس انقلاسے ہوئین کے حالات میں روٹما ہوا، ااسال قبل بی ہے کہ ایک ذرار (نائب وزیر خارج سیدی الٹرائعری) سے (جن کا انٹر ولو او پر مذکور ہے)

ایٹے اس اندلینیہ کا اظہار کیا تھا، اوران کو اس مقتدل ومتوازن راستہ کی طرف توجہ دلائی مقی اجس میں اپنی شخصیت کو برقرار دکھ کرتر تی کرسکتا ہے 'اور 'اندھا دھند'' انقلابات سے مفوظ دہ سکتا ہے ہا ہو ''اندھا دھند'' انقلابات سے مفوظ دہ سکتا ہے ہا ہے ہے۔

(يرجادي الاولى منطابع مطابق سار فروري اهوايج)

"آج ہم لوگ بنی وزارت فارج کے سکر بطری فاصی محدی الشرائعری سے ملنے تفرا كجزيره بولل كيئين نے ان سے كہاكداس وقت مبتيز عرب مالك كى زمام كارات ك بانفس حيوط جكى باوروه إنج أكي مغرك يزوتنددها الدك والدكر جكي بالبة بمن كواس مصتنتي قراد دباجاسكتا بيئاس كوالهي ابني اويرقا بوحاصل بي مجه اميد به كروه مغر لى تهذيب اوراس كنعليمي نظام وفلسفه ميات سے نوشه حيني جلدبازی اورناعا قبت اندلیتی سے کام نہیں نے گا، اوراس براس طرح ترکرے گا مِن طرح بيامايا في يرا ورير وان تنتمع يركر تنهي وه اس تهذيه عرف وه اجزا<sup>ر</sup> ا کا بواس کے طرز زندگی اس کے زمیا اس کے مزاج اوراس کے بینا) وروت کے ماتھ مطالفت رکھتے ہوں اوراس کی زائد فیے عزورت جیزوں اوراس کے مفاردا در درائون دست كن دير كابن ايك طويل ع صرسه دنيا سعاليحدُ ده كم زندكى كزارتار بإب اس كواس كاصاس بكروه فافلرس ببت مجيره كياب مج

اندلشہ ہے کہ اس عفلت اور سنی کی ملاقی کے لئے وہ اپنی رفتاراتنی تیزنہ کردے کا ہوگا محفوکروں پرچھو کریں لگنے لگیں پاراستہ ہی سے بھٹک جائے اور کھپروہ بات پین آجائے۔ جس کی تلافی کبھی نہوسکے۔

میں نے ان سے کہا کرمیرے نز دیکا سلای مالک بیں سیحے زندگی کی بنیا دعوام میں سیجے اورطاقت وردىني نشوركا وجود باوروه صرف عموى دعوت عوام سے دبطا وران كى دىنى ترىمىية اوراس كى ختلف طبقول بى احماس وشعورىداكرنے سے دىجدىي أنكنا ہے . دوسرى مضبوط بنيا وصجيح نظام تعليم اوروى ونبوت ك ذريع أي بوك اسعلم كو بوبرشك وشبهس بالاتزب اورج بردوركاعلم ادربرصائح تهذيب اورصائح زندكى كى بنيا دواساس بي الطبعي علوم عصري معلومات اوران تجرلوں اورا يجا دات وانكشا فات كرما تذجيح كزناج بجن مي مغرب فوقيت كياب اود شرق بيفال أكياب مجهاميد ہے کمین ان دونوں طافتوں کو جم کرنے میں کا بیاب ہوگا،اس وقت ہم توقع کرسکتے ہیں کاس کی تام عرب مالك بي بع زاسلاى كهير جاسكة بي ندمنري ايك بالكل دوسرى شان بوكي " ועט ש מד פוב יו לופנות שוע לו לאוני לי לי של של של וארות אוני של של של (w. ERICH BETHMANN) نے اپنی کتاب (YEMEN ON THE THRESHOLD) بیں کیا ہے مصنف نے 1909ء میں ين كى بياحت كى جبكرامام احركى حكومت تقى اوراس في جديد ترقيات كے لئے اپنے دروانے بندكر ركھے تھے، مصنف ندكورنے اس طرح اپنی مسترت اوراندلینہ كا افہاركيا ہے:۔ "عبدحا حزكى مهولتون اوراً ماكشون سے تودئ اوراً ج كل كى بہت مى نام نها و مزوریات زندگی کے مالک ہونے کی خواہش زرکھنے کے اوجود بہاں کے لوگ مفسا بلہ "

كَ مُذَكِّواتُ سَائحُ فَي الشرق العَولِي" مطبوع قام و 1900ء صنع - 12

توش و فرم بین مروم ام محیی اور موجده ام احد نداس اصاس که با د مجد که بده ما مز کا قوتین مین کاس زندگی می جس کا وه اب تک نادی دیا بهت سی تبدیلیان بیداکر کے دمیں گی جن کے نتائج بہت خطرناک بوں گئ برابراس کی کوشش کی کربیمال تک بوسکی کی درواز مے صفیوطی سے بندر کھے جائیں انھیں اس بی اجھی خاصی کا بیابی دی ایکن اِس صورت حال کا زیاده دن قائم دم ناجیت شکوک معلوم ہوتا ہے .

نیاز مانریمن کے دروانے پردت کے درائے طیالے طور کا در ٹیلی فون ریڈ ہوا دربر تی اور من کا داخلہ وہاں ہو جیا ہے اور دوسری چیزیں بھی ان کے عقب ہیں ہو نجے دالی ہیں اس منکراؤ کا افرزیادہ قوت سے موس ہو کرنے گا، اور اس سلسلہ ہیں بجوری دورا نے دالا ہے آیا ہے بوری دور بلاکسی مخت تہلکہ کے گزرجائے گایا لک ہیں ہے بالمنی اور فسا دہ با کی کرے دے گا جاس کا انحصار بڑی حد تک اس امریے کہ کہ کہ ون ساواستہ اختیار کرتا ہے اورط زجد یہ کی حکومت رض کی بنیاد عہد جا حاصری معاشی حزوریات پر ہو) کے قیام کے لئے اورط زجد یہ کی حکومت رض کی بنیاد عہد جا حاصری معاشی حزوریات پر ہو) کے قیام کے لئے کس نوعیت کے قدم اٹھا سے جا تہیں ج بیجوری دور تدریجی ہونا جا ہے اوراس کے لئے بڑی دانائ کی حزورت ہے کہ جواب دائی قدم اٹھا سے جا ہیں اورج طریق بڑی دانائ کی حزورت ہے کہ جواب دائی قدم اٹھا سے جا ہیں اورج طریق بڑی دانائ کی حزورت ہے کہ جواب دائی قدم اٹھا سے جا ہیں اورج طریق اوراس اور جوطریق

بچرائ ضولوں تنظیمات اور نمی اصلاحات کا تذکرہ کرتے ہوئے جن کوئین کی ترقی واستحکا کے سلسلہ بیں اوّلیت و ترجیح حاصل ہے اوران ماہر بن فن کا ذکر کرنے بب بو ملک کی تھوں تعمیر و ترقی کے دیے بیجے اور بے عرض منتورہ و رسکیس وہ روحانیت و ما دیت کے اس بیجے امتزاج اور ملک کی متوازن ترقی کی دعوت دیتا ہے جس کی ایک عزبی فاصل سے زیادہ ایک سلمان اور ملک کی متوازن ترقی کی دعوت دیتا ہے جس کی ایک عزبی فاصل سے زیادہ ایک سلمان

#### مشرقی مفکرسے توقع ی جاتی ہے وہ لکھتا ہے:۔

"بلا شهریمی معانتی دائره میں بہتری کے لئے ہر کمن کوشش کرے گا، اسے اس کا بھی کے اظ رکھنا جا ہے گئے ہوہ وہ قابل قدر ندیمی وروحانی ورز کو بھی برقرار دکھے، مرف اقری ترقی ہی زانسانی فرابیوں کا کمل علاج کرسکتی ہے نہ انسان کو بجلت فوش کو طکن بنا سکتی ہے اس کا تجربان ملکوں کو بوج بڑی سے بڑی ماری ترقی کر جی ہمیں روزا نہ افسوس وخم کے ساتھ حاصل ہور ہے ہوں اسی وقت جبکہ بنیا دی انسانی قدروں کی مفاظت کی جائیگی اور روحانی و نہی اثار کو افراد (جوق می کنشکیل کرتے ہیں) کے ضمیر میں زندہ قوت کا درجہ حاصل ہوگا، مادی ترتی ایک فیمت ثابت ہوسکتی اور زندگی کے ہر بہلیو کو مالامال کرسکتی ہے۔

بین قلندی کے ماتھ اپنے قبی روحانی ور شادرہا دی ترق کے ماتھ اس مذکہ لاکھنے کے ذرائیہ

ہواس کی حزوریا کے محاظ سے مناسے وہ پھڑ کے اس فوشگوا دا متراہے ہی سے بین نرحرت دیائے گوب

ماکونے ماتھ رہ کیں گے 'وانا کی اور ترق کے اس فوشگوا دا متراہے ہی سے بین نرحرت دیائے گوب

بلکہ دیائے اسلام کی ترق میں متدا مصر ہے سکتا ہے بلکہ نجوی طور سے دنیا کی ترق بیر بھی یہ

مسلمان بھی فواہوں اور خیر اندلینیوں کی فواہشا ت اور تمنا بگی 'کمین ال ہے در ہے انقلا با کا نشا نہ بنتا رہا جمھوں نے اس کی بولیس ہلاکر رکھ دیں الن انقلا بات کے پیچھے بھی بنہ کو لگی سوچا سمجھا منصو بہندہ او خت مقاصد کو نہ متوازی اصلاحی و فعمیری اسکیم' ندان بی بمین کے وزیم مصالح ورثہ کی صفاطت نہ اس کو عالم اسلام اور عالم عربی بین ثنایان متنا میں میں کے فدیم مصالح ورثہ کی صفاطت نہ اس کو عالم اسلام اور عالم عربی بین ثنایان متنا میں میں دلانے کی مخلصانہ خواہش کام کر رہی کفی' اور نہ بیمانہ میں اور خسنہ حال عوام کے ساتھ جواگن دلانے کی مخلصانہ خواہش کام کر رہی کفی' اور نہ بیمانہ میں اور خسنہ حال عوام کے ساتھ جواگن دلانے کی مخلصانہ خواہش کام کر رہی کفی' اور نہ بیمانہ می اور خسنہ حال عوام کے ساتھ جواگن دلانے کی مخلصانہ خواہش کام کر رہی کفی' اور نہ بیمانہ می اور خسنہ حال عوام کے ساتھ جواگن دلانے کی مخلصانہ خواہش کام کر رہی کفی' اور نہ بیمانہ می اور خسنہ حال عوام کے ساتھ جواگن

بے در بے تبریلیوں سے زارو نزار ہورہے تھے مخلصانہ ہدر دی کا چذب برسب نقابات شخصئ خاندانی اور جاعتی محرکات اورمفادات کانتیجه تخطیجن کے تنعلق کو لی بیٹید کیج لی بنين كى جاسكتى كدان كاسلسلن تم بوجائے كا،اس كانتنج بے كريمين الھي كا يك بيك ورى دورسے گذررہا ہے،اس کی سمت سفرمہم اوراس کی منزل عنرمین ہے۔ ستمبر الم الم الم الم الم الم الم الم المرك انتقال كے بعدان كے بيط امام بدركے ہاتھ بین زمام سلطنت آئی وہ اپنے والد کے زمانہ بین وزیرخارہ کی حیثہ ہے دنيا كے مختلف علاقوں ميں گئے تھے، بور كے سفر بھى باربار كئے تھے، اور دنيا كى نئى نبرليوں كو قربي ومكيها تطاءان كوبدلته موع صالات كانستنًا زبادهم واندازه موسكتا تفالبكن ان كا افتذارا بكي مفتة سے زيادہ نہ رہ سكا، اور نا ایخ كوان كى كار كر دگي د بجھنے كاموقع نہ ل سكا، آگ حفاظني دسنه يرسراه عبدالشرسلال فيمصرى انقلابي حكومي انتاب يربغاوت كردي بمركى انقلابي حكومت كيسرراه جال عبدالنا عركى سرريني ان كوهال تفي بينا نجيمي نظ سررا تيجال عبدالنا صرى تخدد لبندا وركميونسط نواز بالبسي كواختيا دكياا وزين بن تنزي تبديلي لانے كى كوشوستن شروع كردى يرتبديلي نا زمبى اصولوں ريھى جنانج نبئ حكوم يجے ا زات بمنی زندگی کے جن گوشوں براور مطبقوں بر تھے ان میں صربیریا بذہری تدن کا رنگ تىزى سەيۇھىندىكا، يىلىننېرى زىدىكىس زيادە ظاہر دواردىياتى آبادى لىنى قدىم رېغاۇل ا ژان مرتھی اسٹے اسنے نئی حکومت کے سامنے مبنیں ٹے الی اور نہ اپنی زندگی میں تبدیلی قبول كيا،اس كى وجر سيمن بن دوى اذين كيَّ را بكانقلاني ما دحر كى باك دور صديد ماده برتنانه ذہن كھنے والے فائدين كے ہاتھ بريقى اوران كامريتي مركيجال علانا مركاط تفقى دومرى طوت فدامت پرنتانه ذمه<u>ن كھنے والے لوگ تھ</u> ہن كام بريتى اما بركے نوسط سے

سعودی حکمالوں کی طرف سے تقی دولوں محاذوں کی شکش زہنی اوٹرسکری میرانوں مں برسوں جاری رہی ہ

اس شكش بن ملك بين نباسي آئي، انقلابي حكومت كاعل وخل جهان مك خطا وبإن اسلاى قدرون كونفضان بهنجاليكن ملكمين نندني سهولتون بي اصافيهوا، شہری زندگی میں اصلاح وزقی ہونی، البنہ قدیم وجدید کے درمیان کوئی معتدل راه نەبن سكى، جدىدلىندىطىقە يونكەطاقت واقتدارىكىقنا تھا،اس لىئےاس كےاثرا زباده برائع بيطبقه ملك كى زندگى كوخالصةً ناندسى ملكه لمحدانه رنگ بي رنگنے كى كوشن كرناربا، دوسرى طوت جابل عوام اوران كے زمير اور فديم سركارى بينواؤں كاطبقة تفاهب كي تعليم وزربت قديم مدرسول اور مكنبول بي مهوائي لقي بهال عصر جديد كے خطروں اوراس کے سائل سے نہ تو بحث کی جاتی تقی اور نہ ان کے مقابلہ کے لیئے صرورت اوروقت كيمطالق مناسب تدابيراختياركرني كي فكرى جاتي هي جمالكا نصاب ونظام السي لوگوں كونياركرنے سے بالكل فاصر تھا، ہو وقت كے فتنوں كو بروقت نتناخت كركے ان كے مقالم كے لئے مؤثر تدابيراختيار كرسكيں بينانجيہ یہ لوگ جن فذروں اورافکار کے علمہ خوار تھے وہ تیزی کے ساتھ ملک کی زندگی میں ایناا ژومقام کھونی رہی۔

یمن کے خوبی عدن اور صفر موت کا علاقہ واقع ہے یہ ایک عرف کک انگریزوں کے زیرافتدار رہا ہے جہا کچر بہاں انگریزوں ہی کے زیافے سے دوطیقین جکے انگریزوں ہی کے زیافت سے دوطیقین جکے کھے، آزادی ملنے بریہاں کی جھوٹی سیڑھ حکومتیں ایک وفاق میں حبولی میں نام سے منسلک ہوگئیں اوراس علاقے نے انگریزوں کے انڑسے نئے تہرن اور

ترقی بیندی کی طون بینی قدی سروع کی اگست نا اکنوبری کے درمیان
انتہا بیند کمیوسٹوں کے ہاتھوں انقلاب آباجیا نجان کی سرکردگی بی اس بورے علاقہ
بین فذیم روایات وزندگی کے خلاف جنگ شروع کردی گئی اس طرح یہ اسلامی علاقہ نئی
کارروائیوں کے نتیج بیں جلداس مقام بر پہنچ گیا جہاں صرف چیند برسول کے فرق
سے برملا ملی اندافکاری ترویج انتحاق دین کا استہزاا ورصائح نرہبی فدروں و برطسے
اکھاڑ کی نیکے کاعمل جاری ہوگیا، اسلامی زندگی کومٹانے کے لئے وہ مانتہ ہونے گئیں
ہودنیا کے کافر ملکوں ہی بھی عام طوبہ بہیں ہونیں اور بیمل کمیونس طی ذہن رکھنے والے
رہنماؤں کی سرکردگی بیں ہور ہا ہے جن کی نفراد ملک بی زیادہ نہیں ہے ہیکی فوج و
طافت بران کی گرفت ہوئے کے باعث ان کے اثرات دور رس ہیں۔

اصل بمن جواب جہور بیمن کہلا ہے اس بین ندکورہ بالا بیفیت سے ودی و کے مالی و ربیاسی انزات کی وجہ سے ایک صرف کم ہے سکین جنوب کا علاقہ جوعدن وضرفو برنستن ہے جنوبی بمین اور ڈیمیا کریٹا کی کہا تا ہے وہاں یہ ندکورہ بالا صالات اوری طلح کارفر ما ہیں وہاں کی حکومت وزعاء روس اور دیگر کمیونسٹ ممالک سے براہ راست وابست ہیں اوروہی سے درہنا تی اور مدد حاصل کرتے ہیں۔

### عالم اسلام برانقلابات اوربغاوتون كالصل سبب!

صبحے دینی شعور (ہواسلام فیعلیم و تربیت کالازمی نتیجہ ہے) ان حالات کی اصلاح اور خوشگوار تبدیلی کے لئے بالکل کا فی اور اس کا صامن تھا آہکین بیشمنی سے وہ تو داپنی طا کھو جیکا تھا، دوسری طرف مغرب کی ما دہ بربست تہذیب مبالغہ اور لبندا آہنگی کے ساتھ « حربت ومساوات ممانعره بلندكرر بي همي اور قديم طرز زندگي اور ما حول كومكيسر بيرل دينے کے دریے تھی (فواہ وہ کی شکل میں ہی) اس کا نتیج بیا واکسورائٹ میں ایکام بے بینی اوربدد ليهيلي كئي ان حالات كے خلاف دلول بن نفرت كرابست اور بناوت كالاوا كيوط بِيل اورانجام اورنتائج سقط نظريه آگ برارتيز بوني گئ اسلاى مالك بي ج ك دن فوجي انقلابات اوربغا ونيب ہوتی رہتی ہي اس کارا زا وراصل سبب ہي بے جيني اور بر دلی ہے۔ شايدعالم اسلام بي ان انقلابات كي صلاحيت دوسر مهالك كي مقابله بي اس كي بھی زیادہ ہے کہ عالم اسلام میں ہزار کمزورلوں کے با وجود دین شعوراور دینی جذبہ ہرحال موجود بي جاحتياج وبغاوت اوراصلاح حال كي على جدوجهد ركيسي نركسي وقت آيا ده كردتيا ب اورلوگ غلط اور بيخ طرافية بربروج ده صورت حال سے جيشكا را حاصل كركيتي بي -بهرجال جب تک عالم اسلام کے سی حصیبی عام بیماندگی اور کمزوری بالی جاتی

بهرحال جب تک عالم اسلام کے سی صدیبی عام ایساندگی اور کمزوری پائی جاتی بیا جراس کے لاکھول فراد کو ایک قضت کا کھانا اور بدن وطعنے کے لئے کیڑا میں نہیں جب تک یکی صفیل ہے اندازہ دولت ایک قضت کا کھانا اور بدن وطعنے کے لئے کیڑا میں نہیں جب تک یکی صفیل ہے اندازہ دولت اور مجراند زراند فرزی اور عوام کی دولت کالے جائی کے ساتھ استعال بے تفلی اور حبون کی حد تک جاری ہے اجب تک مراد واہل تروی کے متعمل اور عالم اسلام اجب تک مراد واہل ترویت کے تعیش اور میں کا بڑا حضہ تھے ہے ہے گئے اور عالم کا بڑا حضہ تھے ہے گئے کہ اس کے متحد کی دی صورت حال فائم انتج اور عالم اسلام اجب کا بڑا حصہ ترق میں افتاد کی عام ہے اور عالم کا بڑا حضہ تم کے الکا میں کہتے ہیں اور عالم کی الفی شائی کے متحد کی دی صورت حال فائم انتج ہے کہ کی اس در دنا کی صورت حال کے خلاف جگ کرنے مورق کے صورت حال کے خلاف جگ کرنے مورق کے صورت حال کے خلاف جگ کرنے اور کی کا اس در دنا کی صورت حال کے خلاف جگ کرنے اور کی کا کوئی کے متحد ہیں ہے۔

کے لئے آبادہ ہوجانا ہم طرح قرین قیاس ہے تجدعا کھت اپنی ایک نظم میں کہتے ہیں ہے۔

کے لئے آبادہ ہوجانا ہم طرح قرین قیاس ہے تجدعا کھت اپنی ایک نظم میں کہتے ہیں ہے۔

کے لئے آبادہ ہوجانا ہم طرح قرین قیاس ہے تعدعا کھت اپنی ایک نظم میں کہتے ہیں ہے۔

کے لئے آبادہ ہوجانا ہم طرح قرین قیاس ہے تعدعا کھت اپنی ایک نظم میں کہتے ہیں ہے۔

"لوگ مجھ سے او مجھتے ہیں کرتم نے مشرق کا اسے عرصہ تک بیاصت کی اکنو تم نے کیا دکھیا ؟

میں کیا بتا وُں کیا دکھیا ہیں نے اس سرے سے اس سرے تک پران بستیاں کے سری تو ہیں ،

و ٹے بچوٹے بیل بندنہ میں سنسان سرکھیں تھیں ہیں نے جھڑیاں بڑے جہرے جھکی ہو لی کمریا فالی دماغ ، بے حس ل الٹی عقلیں تھیں ہیں نے ظلم غلای جسنہ حالی ریا کا دی قابل نفرت برائیاں طبح طرح کی بھا رہاں ہے ہو دیے تکی کی مفتارے جو گھے ، بنج کھیدے میں جو تھے اور کے عاص کے امام دیکھے بھائی کو بھائی کا وہم کے بھا، دن کیکھے ہوں کا کوئی مفصر نہیں رائیں دیجھیں جن کی کوئی صبح نہیں ہے۔

جب مك ن مالك معلماء دين اورينها بإن ملت اينے ديني فريضبر كي ادائيگي اورامراء و اغنياء كمامغ كلمؤين كهيز كرائت سدمحروم بيئ اورمناصب ورعهروں كے لئے كشكش يا غيراہم اختلا في مسائل برحنگ جدال اور زورا زما ئي اور رسکتني ان کي روايت بني رہني ہے، حِت كَانِي تربين، زيرونفوي، عزيفس اوراخلاقي وديني جرأت كي على مثالين تقريبًا مفقود من حب مک نحالف بر وبیگنالاور نالف تحرکییں اور نظریات اسلامی معاشرہ میں بچرد وانے سے (اور مض او قات علی الاعلان) برابردا خل ہوتے رہتے ہی اوران کوعالم اسلام کی اسس آبادى مين كام كرنے كابورا موقعهل سكتا ہے وہاں كے اجتماعي، اقتضادي واخلاقي حالات الج سهارا دینتین اوران مے مقصد کو نقوبت بیونجانے کا باعث نینے ہی جب مک بیز فرطری اور غيراسلامي صورت حال ان اسلامي ممالك بير برقرار ربه گي، اس وقت تك يرمالك خلاقي و سیاسی انتشارسے دوجارا ورسیاسی وفوجی انقلابات کے لئے ہروقت تیار میں گئے بیمالک تش فشاں پہاڑکے دہانہ برکھ طے ہوئے ہی ایوکسی وقت بھی بھٹ سکتا ہے۔

له ترکی بی مشرق ومغرب کی کشکش صصا

### اس صورت حال كاعِلاج

اس صورتِ حال کوکو کی فوجی طافت کو ئی تنعز برا ورسز اا ورکو کی احنسائے نگرانی وک نہیں کتی اور نہ اخباری اور ریڈیا کی پر دریگی ا، ال ودولت کے ذریع قلیصنمیری خریداری مفارتوں کی تربیکلت اور شاندار تقربیات اہل دین کونوش کرنے کے لئے بچیمنصوبے ہیں الاقوامی اسلامى كانفرنسيس اورسينارجن سے ان ملكوں كى اسلام سے تحبيبى كا دفتاً فوقتاً اعلان كيا جاتا ربتا ما محرد دا دالمے اور دینی مطابراس انقلاب اور بناوت کا راسته روک سکتے ہیں۔ اس كا واحد راستريه به كرمتفا لنّ اوروا قعات كاجرائت و دورا ندليني اورجيج دبني رقيح ا ور د منی بصیرت کے ساتھ سامنا کیا جائے اور ملک میں دین کی سجے تعلیم کے مطالبی ہم گیرُ صالح ا ورصر وری تنبدیلی کے لئے صدق دل اورا خلاص کے ساتھ کو شسٹن ٹٹروع کی جا اے جن جیزوں ازاله اودسترباب خروري بهوان كاسترباب كياجا يئ جن اصلاحات كانفاذا ورص اسكيمول كا أغاز صرورى بؤان كے آغاز بيں دير بنہ كى جائے اسلام ، قرآن اور سنستِ رسول الشرصلے الله عليهوهم كى روشني ميں اور اسلامى حدود كے مطالبتى معائثرہ ميں مساوات اورا نصاف فائم كيا جا بيالى ملك كانوش حالى اورفارغ البالى كے لئے عزوری قدم اٹھا اے جائيں کم از كم جہور کے ہرفرد کے لئے امکانی صر تک خرور بات زندگی کا بندولست ہواس بے جا اسراف اور مدسے بڑھی ہولی فصول فرچی کوئم کیا جائے ہوجوام کی حقیقی عزوریات بھی اوری ہونے ہیں وہ اغنياء واہلِ نروت میں ایتار کا مادہ اور صروریات سے فاصِل مال کے خرج کا جذبِ لورْ دُنِظَةُ فَافَ مَادًا النَّفِقُونَ وَهُو الْعَفَة " يَرْكُلُ كُرِنْ كَالنُّونَ مِوا ورفقرار مِن استغنار وفودوارى اورلين گار<u>ه ه</u> پینه اورمحنت و قابلیت سے اپنی صروریات زندگی کے مبند ولست کا جذبہ و نظام

تعليم كوسك سري سے اس طرح و هالا جائے كروه اسلام كے عقائد واصول اور عصر مديرك تغيرات اورعلوم ووسائل دونوں كے ساتھ ہم آہنگ ہوا در دونوں كے تقاضے إدے كرتا ہوا وزُرى نسل يس أبك طرف ايان وقيبي اخلاقي قوت المنتقامت فوداعتمادي وفود داري ليني دين يؤنر تزازل يقين اوراس كے لئے قربانی كا جذب دوسرى طرف قوت ايجا د فكرى استقلال ، ملنديمني اور اولوالعزى بباكرے اورجوات وزمانت كے ساتو مغرب كا تقا لرك في كا جوم اوراو صابيراكرسك اس انتشارا وربغاوت سے بجیے کے لئے عوام میں دینی وقع ،طافت ورایان اخلاقی حس اوراسلامی شعورب اکرنام وگا،اس دہنی انتشاراور نے دلی اور بناوت کے جرائیم کا خانم کرنے کے لئے ان کے اسباف محرکات کا ممل ازالہ حالات کی عموی اصلاح اور سیرت وکر دارمیں تبدیر كى عزورت بامغرب وه لبنا بوكا جواسلاى مالك اورما نثره كے لئے مفيداوراس كي فقيده سيهم أبنك وربجا معنودكول على اورايجا بي افاديت ركفتا باور قوم ولك كومضبوطاكسكة باورزندگی کی جدوج براسر فروشی اور دعوت إلی الشرکے مقصد میں مفید ہوسکتا ہے۔

#### واحدراه

اسلائ شرق بین قیام امن کے لئے اور سلمان اقوام کو اپنے عقیدہ واسلائ زندگی بی فائم رکھنے کے لئے آج کوئی اور دوسرار استر نہیں ہے زیادہ گھوس علی تعبیر میں "عالم اسلام کو دراصل ایک لیبی ترقی بذیر یعاد لانہ اسلامی سوسائٹی کی تشکیل کی عزورت ہے جس میں اسلامی طریقی از تدگی کو اپنے علی و ثقافتی اظہارا ورنمود کا اوراموقع مل سکے "

\*==\*

عَالْمِ اسْلَامِ مِنْ مَعْرُدُومِ عِمْرِينِ فِي مُحْرِيكِ مَعْرُدُومِ عِمْرِينِ فِي مُحْرِيكِ اس كه عامى اوراس كناقد

#### دوسراموقف

# ترى كۆمىخرب بنانے كى كوشىش اوراس كے اسباب إ

اس طرزِ فکراورطریقه کارکاست پہلے ترکی میں تجربہ کیا گیا، ترکی میں بیرجمان بہت سے طبیعوال اوراکی طویل تاریخ کانتیجہ تھا۔

ترکی نے ایک طویل عرصہ ککسی تیاری اور دشمن کے علی وقعتی ہتھیاروں ملے ہوئے بغیر اور پ کا مقابلہ کیا، اس نے بور سے مفیدعلوم ، حزور کا منعتوں، فوجی ظیم کے طریقوں کو

اخذكرنے اورملك كوجد ببطريقة بينظم كرنے كے صرورى كام ميں كوتا ہى اورتغافل سے كام ليا علماء اوردىني رمنها ۇں نے ملک قوم كى علمى دفكرى رہنما كى كےسلسلەمبى اس زېانت وجراُت اورمحنت كا نبوت نہیں باجس کی ان کے منصبے کا ظ سے ان سے توقع کفی اوروہ ان رجحانات کی نگرانی نەكرىكے جواس ملكىمىن نىزى سے داخل ہورہے تھے،جن میں سے بعض فطری اور تق بجانتھے وہ اچھے بُرے اور مفید وغیرمفید نقاصوں می نمیزیہ کرسکے اور علم وفکری اسی سرحد برکھوے رہ گئے جس مرحد علم کا قا فلدا تھا رویں صدی میں گزرا تھا، اوران سب جیزوں بڑھ کریے کر ترکی کے آخری سلاطین نے ندمب اورخلافت كولينے مخصوص مصالح اور ذاتى مفادكے لئے استعمال كيا ملك كى سيماندگئ فوجي انحطاط مسلسل شكستنون اورذتت انگيز ناكاميون بن ان سلاطين كالمي يميمي خل موتا تفا، بعضاوفات ان سلاطین اوران کے وزراءا ورارکان سلطنت نے دشمن سے ہی سازبازا ور قوم فروشي سے بھی احتراز نہیں کیا، یہ وا فغات اگر جیانفرا دی تھے ہیکن جھیے ڈھکے نہیں تھے، اورنُوجِ ان طبقه كي برا فروْتنگي كا اپنے اندر نفاصاسامان ركھتے تھے ۔

## دسنواراورناز*ک مرحله*!

اغیبویں صدی کے آخری ترکی کوس صورت حال کا سامناکرنا بڑر ہاتھا، وہ فطری اورفدتی ہونے کے با وجود ایک اسلامی ملک کے لئے اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ تھا، اسلامی معاشرہ کو اس پہلے دولاج کے تجربوس گرزنا بڑا تھا بہلا تجربہ وہ تھا، جو بہلی اور دومری صدی کے اسلامی معاشرہ کو بیش آیا تھا اس کی نوعیت بھی کہ اسلامی معاشرہ طافتور تازہ فم اور زندگی اور ترقی کی صلاحیت سے بھر بورتھا، اس کی حیثیت فاتے اور غالبطافت کی تھی اس کے بالمقابل دنیا کی دوف کیم عظیم لے تفصیل کے لئے لاحظ ہو مصنف کی کتاب انسانی دنیا پرسلمانوں کے وجہ جو دوال کا اثر "

تهذميين فلين ايك مغرب كى روى و بونانى تهذيب دوسرى مشرق كى ايرانى نهذيب دونون تهذيب قديم دنيا كےعلوم وفنون تفافت وادب فلسفيار نظاموں كے ذخيرے اور تدن ومعانشرت کے ترقی یا فتہ طریقیوں سے مالامال تھیں اسلای معاشرہ نے ہو سرطرح کے احساس کہتری سے محفوظ اور خود شناسی اورخود اعتمادی کی دولت سے بھر لویر تھا بیج کسی زہنی غلامی اور مرعوبہ ہے اپنی صرورت ادراينے حالات كے مطابق ان ذخيروت استفاد ، كياجب حيركومنا سب مجھااس كو بنساخد كرايا اور بن كونامناسب مجهااس كوبهلے لينے سانچے ہيں ڈھالا پھراس كوانن سيح حكَّر فٹ كرييا، آزادا ورغال جونے كى بنا بربيرامننفاده اورافتباس اس معاشره كى رقح اوراس كے اخلاقى رجحان پراٹرانداز نہيں سكا۔ دوسراتجربه وه تصابحواس اسلامي معاشره كوسانوس صدى مبي اس وقت بميني آياجتيا تاريو نے عالم اسلام کے مرکزی حصہ برفیصنہ کرلیا، اورسلمان سیاسی طور ران کے مفتوح اورزیکیس ہوگئے، اس وفن اسلای معامنره کوم فاتح سے سابقہ یڑا وہ نہذیب وتدن علم وفن قانون ورستور میں بالکل فرومایہ اور تہی دست تھا،اس کے یاس نہ کوئی تہذیب تھی ننزندگی کا کوئی فلسفہ معاشرت اجتماع اورذمهني نشوونما كے اعتبار سے وہ اس ابتدائی حالت میں تھا، جو سحرائی اور بھی اقوام کی ہوارتی إسكانتيج بيمواكم فتوح اسلاى معاشره كسامنے فاتح كى تہذيب معاشرت فلسفة حيات اورافكاروا قدارس متاثر ومنفيد مونے كاكولى حقيقى سوال نهيس تھا،اس كے برخلات فائح قوم روز بروزابني مفتوح افوام سےمتاثر موتی حلی جارہی تھیٰ وہ تبدریج اپنی مفتوح اقوام کی تہذیب معاشر علوم وفنون اس ترتى يافته طريقي زندگي اوراس كے اعلیٰ ديني عقا کراورخيالات سے تناثر موتی چلی کئی، بالا خراس نے اپنی مفتوح اقوام کا دین اوران کی تہذیب پوسے طور یرفیول کرلی اوران کے سانچين دهل روم كى پاسان اوراسلام كى بروش علمردارا ورى فظ بن كى ـ کیکئے **تمانی ترکوں ک**وانبیوی صدی کے وسطی*ن م*صورتِ حال سے سابقہ پڑا وہ ان ونوں

سابقہ صورتوں سے ختلف بھی، وہ اگریم آزاد اور ایک بڑی سلطنت کے مالک تھے، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ خود ختاسی اور خوداع تمادی کا بوہر بہت کچھ کھو چکے تھے، ان ہیں نہ تو قرون اولیٰ کا بوش نھا، مذا بیان ولیقین کی وہ طاقت اس کے بالمقابل بخر بی نہذیب نئی زندگی، نئی قوت سے محور اور نئے ہوٹ اور نئی اور نگا ان نگوں سے خورتھی، وہ لینے ساتھ ایک ایسا صنعتی، علمی وفکری انقلاب لائی تھی، حس کے صدور دو زبر وزوی ہے سے ویلی تر ہوتے چلے جا دہے تھے، اور ب سے مرون نظر کرنا ان ترکوں میں کے لئے مکن نہ تھا جن کا مرکز سلطنت ہور ہے قلب بی تھا، اس تجربہ کو کا میابی سے گزار نے کے لئے ان کو رہنا کی نہ گذشتہ اسلامی تاریخ سے لائی تھی جب میں اور اس سے نتے مندا نظر نہ ہو تو دہ عالم اسلام سے جس کے لئے دیہلا تجربہ تھا، اور جو خود اس سے ترکی کے میدان میں بنظر حی ہوئی تھی کہ وہ اس سلام ترکی ہی پرنظر حی ہوئی تھی کہ وہ اس سلسلہ میں کون ساموقت اختیار کرتا ہے اور ممالکل سلام کی ترکی ہی پرنظر حی ہوئی تھی کہ وہ اس سلسلہ میں کون ساموقت اختیار کرتا ہے اور ممالکل سلام کی ترکی ہی پرنظر حی ہوئی تھی کہ وہ اس سلسلہ میں کون ساموقت اختیار کرتا ہے اور ممالکل سلام کی ترکی ہی پرنظر حی ہوئی تھی کہ وہ اس سلسلہ میں کون ساموقت اختیار کرتا ہے اور ممالکل سلام کے کوئیار مہمائی دیتا ہے ج

اس نازک اورد شوارتخربه سے بهره برآ بونے کے ائے اعلی درجہ کی ذہانت اسلام اور فرلی بہدر سے بہدا نہ کام تھا ' تہذیب گہری واقفیت اور بہت بڑی جرات کی حزورت تھی ' ید در تقیقت ایک بجہدا نہ کام تھا ' جس کو ترکی کوچارو ناچارا نجام دینا تھا بجس میں سارا عالم اسلام اس کی تقلیداور بیروی کے لئے تیارتھا ، اس کام کی تمبیل برعالم اسلام کے تہذیب و فکری اور کری حد تک بنی و بیاسی تقبل کا بھی انحصارتھا ، اس صرورت کو نہ تو الا جا سکتا تھا ، نہ سرسری طور براس سے گزراجا سکتا تھا ، نہ سرسری طور براس سے گزراجا سکتا تھا ، نہ سرسری طور براس سے گزراجا سکتا تھا ، نہ سرسری طور براس سے گزراجا سکتا تھا ، نہ سرسری طور براس سے گزراجا سکتا تھا ، نہ سرسری طور براس سے گزراجا سکتا تھا ، نہ سرسری طور براس سے گزراجا سکتا تھا ، نہ سرسری طور براس سے گزراجا ہونا جا ہے تھا ،

فریم و جدبدگروہ اس فریصنہ کی کمیل کے لئے ترک کے دوگرہ ہوں برِنظر ٹر پی کا کیک قدیم علمار کا گروہ جوافسوں م کرمدید تقاضوں اور مریز بر ملیون بہت مذک ناوا قف تھا، اور اس خطرہ کی سکی سے بہت مذک بے خبر تھا جو اور بریز بر ملیون بولی طاقت نے ترکی کے لئے بیدا کردیا تھا، اس کروہ نے سلطان کی بیدا کردیا تھا، اس کروہ نے سلطان کی بیدا کردیا تھا، اس کروہ نے سلطان کی بیدا کردیا تھا، اس کروہ نے بیدا کو بیدا کردیا ہوگی و ملکی سکافات کی بھی مخالفت کی تھی، جوانھوں نے ترکی کو عسکری و علمی کی افری بیدا نے دوہ نے بیدا فرکی تھیں۔ کا فرید بیدا موری کے دوش بروش نے جانے کے لئے نا فذکی تھیں۔

جہان کک نئی نسل کا تعلق ہے (جو بیرس بران اور لندن یا خود اپنے لک کی بعض جدیدو معز بی طرزی تعلیم گاہوں میں زیجائیم تھی) اس کا نشوونما، دین کی بے قعتی، دین مستقبل سے مایسی اہل دین کی تحقیر معز بی تدن کی عیر محدود تقدیس وعقیدت مادی اقداراور مغربی رجی نا وی اقداراور مغربی رجی نا وی الفراک کو میں میں دورس اور بالغ نظر فکر کا فقدان مخاہوم خربی فلان کی برجوا تھا، اس نسل میں دورس اور بالغ نظر فکر کا فقدان تھا، جو مغربی فلسف میں مقید میں تقدیم تعادم ہو کہ اور کیے ہوں کرسکتا ہو کہ اس کے کمز ورجھے کیا ہیں کس حکم افراط و تفریط سے کام بیا گیا ہے کیا جزیری ترکی کے لئے (جو عالم اسلام کا قائد و رہنا کی مقید میں اور ان سے استفادہ واقتباس جائز بلکر صروری ہے اور کیا جزیں اس کے مخام اور کرداد سے مطالقت نہیں رکھتیں اور اس کے مزاج اور تاریخ، دنیا میں اس کے مقام اور کرداد سے مطالقت نہیں رکھتیں اور اس کے بلند تا میت برراست نہیں آئیں ؟

اس نسن کی قیادت زیاده تران کمین یا نوج تعلیم حاصل کرنے والوں بہتر کھی ہجن کی تقا نہ وسیع تفی، نگہری، نرآزاد، یا وہ لوگ تھے تبھیں ان کی زندگی کے بچھے خاص تجربات، علماءا ور قدامت پرستوں کی سردہ ہری، ہے توجی اور حبود و تنگ نظری، قدیم نسل اوراس کے رہنا وسی نفاق اور تول وعل کے تعنا دکا تجربہ کرنے اور ملک بیں انحطاط وسیماندگی کے عام مناظر کے مشا ہد نے ہر قدیم چیزا ور سرتسم کے موجود نظام سے تنقر و باغی بنا دیا تھا، اور ترکی کو تبلد سے جلد «مغرب" بنادینے کے کام پرآبادہ و کمربستہ کردیا تھا۔

## ضيأ ، كوك الب اوران كانظر ببا

فکری و ذہنی تعمیر کے میدان میں ترکی کو صنیا اگو کا لپ جنسے لوگ ملے چھوں نے بلندا آہنگی اور چوش کے ساتھ ترکی کو اپنے ماصنی قرب علیم گی اور خالص قومی اور ما دی بنیا دوں ترقیم پر تشکیل حدید کی دعوت دی ۔

"اتحادوتر تی کے فوج ان ترک جھوٹے درجہ کے سرکاری طازم یافوجی افسرتھ ابتداریں ان بی ایکھنی خص نہ تھا ہوا علی علمی قالمبیت رکھتا ہوا تولیل و نقیدسے کام کے کرپرانے اور نئے زمانہ کے فرق کو سے کہ برکارہ قریب اور خالص دی پریا وار تھے ان میں ذیارہ و تعداد مقد منے کہ بات موں کی تھی ہو واقعیت لیندی اور بے دھی میں شہور ہیں اور لینے تقصد کے حاصل کرنے کے کیا شدوں کی تھی ہو واقعیت لیندی اور بے دھی میں شہور ہیں اور لینے تقصد کے حاصل کرنے کے لئے سب کھی گرز رہے ہیں اس لئے گووہ اعلیٰ مقصد رکھتے تھے گر ہرطرے کے ورمائل جے تکھنے افتیار کر لیتے تھے یہ اس لیے گوہ وہ اعلیٰ مقصد رکھتے تھے گر ہرطرے کے ورمائل جے تکھنے افتیار کر لیتے تھے یہ دھی اسلامید ہیں افتیار کر لیتے تھے یہ دھی اسلامید ہیں اس انتہار کر لیتے تھے یہ دھی اسلامید ہیں اس انتہار کر لیتے تھے یہ دھی اسلامید ہیں کا دھی اسلامید ہیں اسلامید ہ

سے زیادہ متا تزموا،اس لئے کہ وہ تھی ذہنی شکش سے دوحیا رتھا، یہ وہ زبانہ تھا کہ انقلار فرانس کے افکاروخیا لات ترکی کی جدید نسل کے خون میں جوش پیدا کرنے تھے، عنیا ہے اسکول کاہیڈ باسٹرآزا دخیا بیاورحرمت *سیندی کے خی*الات رکھنا تھا.اس وفت دیار کرم*ی ز*کی *ز*فاؤ اور حربت بیندن کاایک جلاوطن گروه موجو د تفاجس سے منیا ، نے روابط بیدا کئے ، منیا ، نے اسی سلسلمين ناتق كمال صبياديا شا، احد مدحت آفندي وغيره كيمضامين ط بطيع عبدالتربودت کی آمکے بعداس کا نفیہ بخریک سے ارتباط بڑھ گیا، یہ کرد ڈاکٹر لمحد تھا، اور میکل (HAECKEL) بشنر (BUCHNER) بينسر (SPENCER) اور لي لون (LE BON) سے بہت منا ترتھا، اسی زماندى ايك لونانى استاد كے الرسے اس كے اندرعقيدے اورعقليت كى شكش بدا مولى، اس نے اسلامی فلسفہ اور تصوف سے شفی حاصل کرنی جاہی گریقول اس سے اس میں اس کا کہنا نہیں ہو کی اوروہ ارتبا ببیت (AGNOSTICISM) میں گرفتار موگیا <u>ستوہ ائ</u>ی میں وقب طنطنیہ كيااس كوصرف ويطرينري كالح (VETERINARY COLLEGE) بين وظيفهل سكالبكين وهيم سے زباده سباست سے بحسی بتیا تھا،اسی بنا پرانجن اتحادوتر قی کارکن میں بیا گیا جوفری مین کی طرح خفيه كام كرتى تفي اس كي بعض باغيا نرتحريروں كى بنا بركا كج سے اس كا افراج ہواا وروہ گرفتار كراباكي جبل سے جھوٹنے كے بعداس كو ديار كميں نظربندكر دياكيا،اس وصين اس كرامطالع كيا،اس كى توجرادر ويحيى كے خاص مضايم عزلى بالخصوص فرانسيسى فلسف،سائيكالوحى اورو تااوى تفع وه جلد دیار کری ترمت بیند نفری مرکزی شخصیت بن گیا بخته ۱۹۰۶ می اس فر فرنساری قيادت ميں جابرانه نظام اورانتظامي شيزي كي خلاف بغاوت كردى في وائر ميں ملط ان عبدالحيدخان كى مورولى كے بعد ضياء اوراس كے رفقاء آزادى سے كام كرنے كے قابل ہوئے اس نے دواخبارات میام" اور" DECLE" جاری کئے۔

سالونیکا می تقل قیام اختیاد کرنے کے بعد صیارتر کی کا ایک قوم پرست لیڈر بن گیا، بہاں ترکی کے اس ُ خربی سرحدی علاقہ میں رہ کراس کوروشن خیال ترک اور مخربی فصلاء سسے زیادہ فربیب مونے کاموقع ملاا وراس کے اندرنز کی قومیت کی بنیا دیراتحا ڈنظیم کے فکرنے نشو و نا حاصل کیا جس میں اسلام نبیا دی عامل (۶۸۵۲۰۶) کی حیثیت نہیں رکھتا ہ<sup>یا 1</sup> اور جنگ بلقان کے نتیج*یں ترکی کے زیرحکومت منعد* داسلامی مالک (س<u>یا اف</u>ائر میں ایبانیا ور<del>یا اف</del>ائر مِن حماز) کل گئے جس سے تحر کی تومیت وطوانیت قدرةً زیاده تقبول اورتفیقت بیندی پر مِنى نظرآ نے ملى ، تركى كى نئى نسل بركوك لىك كا ذہنى اثراس وقت بہت تحكم اوروبيع موكيا جب وه ها المائد من المحض ابني ذاتي قابليت اورمضامين كي ساير بغركسي لمي سندوفراغت كي تنبول يونيوستي ميناوم عمرانيه كاامتيا داول مقررموا بشلقيتيمين دوسرے محيطن تركوں كي طرح اسكو بھی استنبول چھوڑنا پڑا ہے گئے میں جب مصطفے کمال نے پونا نبوں بینتے حاصل کی تووہ رہا ہوا' عتاليًا من وه بهيئيت تاليف وزحمه كاصدرنامز دموا، وه كمال كايرتوش حامي تها، اور انتخابیں اس نے اس کے لئے بڑا کام کیا تھا،اگرجیان سے اس کے ذانی تعلقات کھی گہرے نہیں ہو عروا بن حب يارسينت نمتخب مو يُ اس وه ديار مُركا نا منده تها سروا على وعليل موا، کال ۱ تا ترک نے بوریٹ اس کے علاج کے مصارف کی میاری ذمہ داری لینے کا وعدہ کیا گو کالیے فيصرف اس فواهش كا فلباركياكه اس كے خاندان كا خيال ركھا جائے اوراس كى ارتصنيف کی اٹناعت کا انتظام کیا جائے ج ترکی تہذیب کے موصوع برہے ۲۵ راکتو پر ۱۹۳ کو مها ٢٩ سال يعمر من انتقال كيا و وتقبره سلطان محدومي وفن بوا . منيا، گوک الب نے مغربی تهذیب کواختیار کرنے کی وجه بیتائی که وہ دراصل اس

قدیم تهرن کے امتدا زملسل کی ایکشکل ہے جس کے نشو دناا ورحفاظت میں (بقول اس کے) ترکوں کا خاص حصیر رہاہے 'وہ اپنے ایک ضمون میں لکھتا ہے :۔

"مغرفی تهذیب در صفیقت بحروم کی تهذیب کا تداد (۲۰۱۲ (۲۰۱۲ (۲۰۱۷ ۲۰۱۲ کی اس مغرفی تهذیب (جس کویم بحیر فردم کے منطقہ کی تهذیب کہتے ہیں) کے بانی ساری (۲۰۱۲ (۲۰۱۲ (۲۰۱۲ کی تھی جندیب (جس کویم بحیر فردم کے منطقہ کی تهذیب کہتے ہیں) کے بانی ساری (۲۰۱۲ (۲۰۱۹ (۲۰۱۹ کی تھی بھی کہ و ۲۰۱۹ (۲۰۱۹ (۲۰۱۹ (۲۰۱۹ کی تعلق کر وسط ایشا کے کہ وسط ایشا کے تاریخ بین قدیم نافوں سے پہلے ایک طور انی دور کا وجود ملت کی اس تهذیب کو ترقی دی تو کویر بیت کی بہنچا یا بھی مغربی و شرقی سلطنت دور کے خاتمہ کے بعد ترکو کی درب کا وراس کولی دب بہنچا یا بھی مغربی و شرقی سلطنت دور کے خاتمہ کے بعد ترکو کی توریب کی تاریخ بین انقلاب بدیا کیا اور اس کی بینیا در کی کا میں انتخاب احتیا در کے بینیا ہو جائے گیا مغربی باری اور ترکی کے جب برم ردہ برمی سلطرح نئی قوت اور نئی دوج بیرا ہو جائے گیا انقلاب دونما ہوئے و انگھتا ہے :۔۔

اس کا جواب دیتے ہوئے و و لکھتا ہے :۔۔

و جب کوئی قوم این نشو وارتفاء کاایک برا فاصله طرحیتی به تواینی تهذیب کا تبدیل کرنامی صروری مجعتی به جب ترک خانه بدوش قبائل کی حیثیت سے وسطایتیا دیں تھے اور اس وقت وہ نشرق بعید کی تہذیب اثریبی تھے ، جب سلطنت (عثمانی) کے عہد میں آئے تو برنطینی وائرہ اثریں واخل بے اور حبکہ وہ عوامی دور حکومت کی طرف تقل ہور ہے ہیں انھوں نے مغربی تہذیب کو قبول کرنے کا محتم ادا دہ کربیا ہے ؟
وہ تابت کرتا ہے کہ اس انتخاب سے ترکی کی اسلام سے عللی کی حزوری نہا

TURKISH NATIONALISM AND WESTERN CIVILIZATION, GOKALP. ZIA: P.2670 TURKISH NATIONALISM AND WESTERN CIVILIZATION P. 2710 T

معاشرے، فرامب و تقانت کے اختلان کے باوجود ایک شرک تہذیب اختیاد کرسکتے میں جا پانی اور میجود کا فرمب وعقیدہ میں اختلات کے باوجود اہلِ مخرب کے ساتھ ان کی تہذیب میں برابر کے شرکے ہیں ہیں۔

وهٔ نابت کرنا جا ہتا ہے کہ ندہب اور نہذیب دو مختلف چیزیں ہیں"اسلامی تہذیب" یا"مسیحی نہذیب" ایک سم کامغالطہ ہے ندہب عقیدے اور عض عبادات ومراسم مک محدود ہے جس کاعلوم وفنون سے کوئی زشتہ نہیں۔

"کو کا ادارہ ایسا نہیں ہوسکتا جوان گرو ہوں کے درمیان سترک ہوج نخلف ندا ہے تعلق رکھتے ہیں جب واقع یہ ہے کہ ذہب مون ان تقدین اداروں عقائدا درمراسم کے مجوعہ کا نام ہے تو وہ ادارے ہو ذہبی نقدس نہیں رکھتے (شکا سائنی انکار منحی آلات و اوزار عالیاتی معیار) ایک علی دہ نظام کی تشکیل کرتے ہیں جو ندم ہے دائرہ سے فارج ہوتا ہے اوزار عالی علی معیار) ایک علی دہ نظام کی تشکیل کرتے ہیں جو ذرم کے دائرہ سے فارج ہوتا ہے ایکا بی علی حصارت ہوتا ہے اور فنون تطبیق کی ایک تعلق نہیں ہوتا ، چنا نے کسی نہیں ہے انتساب اور فنون تطبیق کا ذاہب کوئی تعلق نہیں ہوتا ، چنا نے کسی تہذیب کا بھی دہ ہے مغربی درست نہیں ہے اشہدی کا دجو دے اندا سلامی تہذیب کا مٹھیکے جس طرح سے مغربی تہذیب کو سیمی تہذیب کہنا مجمع نہیں اسی طرح مشرقی تہذیب کو اسلامی تہذیب کہنا مجمع نہیں اسی طرح مشرقی تہذیب کو اسلامی تہذیب کہنا مجمع نہیں اسی طرح مشرقی تہذیب کو اسلامی تہذیب کہنا مجمع نہیں اسی طرح مشرقی تہذیب کو اسلامی تہذیب کہنا ہی

اس انقلاباً گیزا فدام کے لئے وہ روس کی مثال دیتاہے جس نے قدامت لیندکٹر سیجی کلیسا کی بیروی اور شرقی رنگ کی تہذیب تعلق رکھنے کے با وجود ترقی یا فتہ مغربی تہذیب کو اختیار کیا اور مغرب کی آزاد وطافت ورقوموں کی صعت میں کھڑا ہوگیا، وہ لکھتا ہے،۔ سمب ابن مرنے اپنے کو قرون وسطی کے اٹرات سے آزاد کیااس وقت روس کے آرتھوڈکس عیسائی لینے کو آرتھوڈکس جرج کا غلام سمجھتے تھے، جنانچہ روسی قوم کو ہز نطبئی تہذیہ آزاد کرنے میں اور مرنی تہذیہ آنناکر نے میں بطی کوسخت دشوار بوں کا سامناکر نا پڑا، یہ جانے کے لئے کرسی ملک کو تموز مغرب بنانے اوراس کو لورکے رنگ بی رنگے کے لئے کیا وساکن اسباب اختیار کئے جاسکتے ہمی تا ایخ اصلاحات بطیس کا مطالحہ کرنا چاہئے، اس زمانہ میں لوگوں کا خیال تھاکہ روسی ترقی کے اہل بہیں ہمیں ہمین اس انقلا کے بعد انھوں نے بڑی تیزی کے مراحل طے کئے، یتاریخ خیفت اس بات کے تبوت کے لئے الکل کا فی ہے کہ مغربی تہذیب ہی ترقی کی واحد شاہراہ ہے ؟

بھروہ بینابت کرتے ہوئے کہ آزادی اور قومی و فارکی حفاظت کے لئے مغرابی ہمیت پرابیا اقتدار قائم کرنا صروری ہے، لکھتا ہے:۔

رم کودویس سے ایک داستہ لاعالدا ختیار کرنا ہوگا، یا تیم مغربی تدن تبول کریں، یا مغربی طاقتوں کا غلام دہنا بین کریں ہمیں ایک بات کا فیصلہ کرنا صروری ہے ہما اے لئے لازم ہے کہم اپنی حریت کی صفاظت کے لئے مغربی ہمندیب پراپنی بیادت قائم کریں ہو صنیا ، گول الب ترکی جدید کے فکری معادوں میں اہم ترین چنٹیت دکھتا ہے اس فے وہ فکری اساس اور جدید نقط و نظر ہو ہی گیا ہے ہی جو اس جدید دیا اور جدید معاشرہ کی بنیا درکھی گئی، بروفیسرنیازی برکس نے اس کے نتخب مصنا مین کا ہو مجمع اس خان کا ہو مجمع منا میں کا توجم علا مال کا کہا ہے اس کے نقد میں اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ ترکی کی جدید اصلاحات کے اساسی کا ترکی کی حدید اساسی کی ترکی کی حدید اصلاحات کے اساسی کی ترکی کی حدید اساسی کا ترکی کی حدید اساسی کا ترکی کی حدید اساسی کی کی حدید کی حدید اساسی کی ترکی کی حدید اساسی کی ترکی کی حدید کی حد

"اگرچ ضیا اوک لب کا انتقال آناترک کے انقلابی اصلاحات کے اتبدائی دورسی من وکیا خفاليكن ان كانخرىرول مي ووخيالات ياك جاتيم وجين ان اصلاحات كى بنيا و كهاجا سكتاب اسلاى اصلاح كيسلدس ان كي خيالات كوسس زياده نقصان شد بند کولازم کے اس عهد من ہوا جوان کے بعد فور اُن شرق موگیا تھا بھر مھی ہر حال مبر زدك گروه زنده رسے توا تا ترك كى يالىسى سے اپنے كورىنام ندكر لينے مي كامياب موجاتے، كيونكه خلانت كم متعلق ان كے تصورات ان كے مغربی قومیت کے نظریہ کے منطقی نتا مج سے یوں ہی مختلف تھے،خلافت کے موصنوع بران کے تصورات زیادہ ترتر کی قوم برستی کو ا كِيرَا فا قَي اور مِن الا تواى مِنيا دفيني كَ كُونْسُسْ مِن خِيالسّا نون "رِمِني كَلْمِ اس كِعلادْ بم جاننے ہیں کہ دستور میں سکوارازم اورآزاد کا صنمیراورآ زاد کی فکر کی جود فعات ہی وہ انھیک تلم سے کی ہوئی ہیں کیو کر سامائ میں جونیا دستوراساسی بنانے کے اے کمیٹی مقرر کی گئ تھی وہ اس کے ایک ممبر تھے، اتا ترک نے مثالی اصلاح کی جوانقلابی پالیسی اختیار کی تھیٰ اس وه اینے کوننا پیم آئیگ دریائے اگر جیل میں ان کے بعض نظریات سے بد بیا گیا ہو کھی ترک کی صدیداصلاحات کے اساسی نکات رائفیس کا انداز فکراب مک جھایا ہواہے " آگے جل کروہ صنیا اُکو کالی کا فکری علمی کر دارسان کرنے ہوئے ایک فکری قائداور ایک کمت فکرے بانی کی جنبیت سے اس کی اہمیت کواس طرح واضح کرتے ہیں:۔ "اكره موجوده عبد كركرك ورسروني عالمون كي تصنيفات كے مقابله من ارتخ عواى تدن ادراجهاعیات یران کی خود تحقیقات زیاده و تعت نهیں رکھتی ہی سیکن آس راستہ کے امام اورباني بونے كى حينيت سے ان كے مرتب مي طلق كوئى فرق نہيں آنا ہے اگران كے بعض نصوراً

جديد تركي مين آج بھلاد ئے گئے ہي بالگروہ آج ممولی سمجھ جاتے ہي اوران ميں پورى ندتہ نہيں نظراً تی ہے جبکدان کے زیاز میں وہ نئے اورا چھوتے خیال کئے جاتے تھے تو اس کا سبب بہ ہے کہ بہ نظریات اب خفائی بن گئے ہي اس سبت ان کے اثر کی گہرائی اوران کی نظر کی وسعت کا بہتہ جاتا ہے ؟

### تزكى كانقليدى كردار

مغربی نہذریب برسیادت فائم کرنے کی دعوت کے حامل ورہنما (جن کی قیاد ضیار کوک البِكُرِبِ نَهِي) عالم اسلام كے آزاد فكراننخاص اور منصف مورضين كے حلقه ميں بڑے احترا) كمستحق تفي اوردنيا كيرياسي ثقافتي اوراجهاعي نقشه مي تركي ابكهم ترين كردارا داكرسكا تھا، اگروہ مزی تہذیب بروافعی اپنی سیادت قائم کریتیا اوراس بیقابویانے کے بعداس کواعلیٰ انسانی واسلای مقاصد کے لئے استعال کرتاا وراس آزاد خیال قائد کی طیح اس می ترمیم و تصرف كرتا جوابين اراده كامالك مختارب باس مجتهدعالم كاطرح جوابي عقبل خدا دادس سونتا ہے وہ مشرق کی ان اسلامی اقوام کے لئے ایک قابل نقلید نمونداور قابل صداحرا) بینی رُ وا ورمیشوا بن جا نا، جِ مشرن ومغرب کی اس زیر دست کشکش کا شکارم او زنهذیب جديدك كمطيمو يصلنح كاسا مناكرين بن اورجن كے نزد كي تركى بى وہ سے بہلامسلما مک ہے کومنرب وشرق کی شکش کے اس محرکہ فونیں سے گزرنا پڑاا ورمغربی تہذیب اور صديرفلسفة زندكى كي رهضة موي سيلاب كارؤ دررؤسا مناكرنا يرا. كيكن افسوس كدينواب تشرمنده تعبيرنه بواج كجيه بوا وهصرف ببركتركي نيمغر ليتدن

كى نقل مطابق اصل" شروع كردى وه مغربي تهذيب<del>ك</del> ان كھو كھلے مظاہرا ورطحى اصلاحات م الجه کرره گاجن سے قوموں اور تہذیبوں کی زندگی میں کوئی خاص فرن واقع نہیں ہوتا اور نااس کا حقيقى فوت اورسياسي عظمت سے كوئى اصولى تعلق باس اقدام نے تركى كواپنے ماصى قريسے اوراس شاندار على تركداور ذخيره سے باتعلق اور محروم كردياجس كى تعبيرو ترقى مي كشرالتعداد لاكنً تركی نسلوں اور دماغوں نے نشاندار حصرایا تھا،اس نے اس نرکی کو جس کے مضبوط ہاتھوں میں كل مك دنيائے اسلام كى سياسى قيادت و توليت تھى اس كے لئے كلية اجنبى اور بريسي بناديا، او مک کے سربرا ہوں اوران عوام کے درمیان ایک زبر دست خلیج حائل کر دی جوابیان و محبت اور دبني حذبه سے عمور ومخنور تخفی جن کے جذبہ کی فوت وعظمت کے سامنے دنیا کو بار ہاعزت واحرّاً ا کے ساتھ سرچھ کلنے بریمبور ہونا بڑا تھا، اور خبوں نے (ملک کی داخلی کمزور لوں اور فوجی حکام کی بدد انتی اورخیانت کے با وجود کھی) پورپ کے متواتر حلوں اور کسل سازشوں کا مقالم کیا تها،اس غيردانشمندايه ومقلدايدا فدام نے قوم سے اعتماد وسرخوشی اور حوبش وگرموشی کی وہ دولت بربها بجين بي جواس ظيم الم قوم كالنياز وخصوصيت دمي باس في زكى معاشره میں اضطراب وانتشار نیم دلی افسردگی اور مالیسی سیداکردی .

جدیدماشرہ کی نظیل کے لئے، ترکوں کے دینی شعوراوراسلای جذبہ کو کیلئے کے لئے
اور قوم کارخ یا دبت قوم پرتی اور مغرب تدن کی نقالی کاطرف بھیرد بنے اور اس کوایک محدود
دائرہ کے اندر محصور کرفینے کے لئے اس سنگ دلی اور تشد دسے کام بیا گیاجس کی نظیر کم لے گ،
اس کا شکارزیا دہ تروہ لوگ ہوئے جن سے ملک قوم کو بے صدفائدہ بہو نے سکتا تھا، ترکی کے حکم الوں
امیل برجبور بوام کے درمیا بے تقلیت اور طرز فکر کی کیشکش آج بھی موجود ہے ایمان کی جیگاری
دلوں میں اب بھی پوشیدہ ہے اور ادنی اشارہ اور معولی تحریب وہ دلوں کے اندر بھوکل کھنے
دلوں میں اب بھی پوشیدہ ہے اور ادنی اشارہ اور معولی تحریب سے وہ دلوں کے اندر بھوکل کھنے

کے گئے تیارہے۔

مغربي تهذيب استفاده كيميدان مي تركى كايارث خالص تقليدي يارث تما جوتهم كخليقى قوت حِرْتِ فكرخور كفالتي ملندخياليا وروصله مندى سے خالى تفا،اس نےاس نہند . یراین سیادت (supremacy) فالم کرنے کے لئے جوادہ پرست مغرب آلی تھی اور بر) انواز صنباً، كوكان الني اين كذشة مقاله من د مجها نها كوني تقوس ا وسنجيده كوشسن نهيس كي وه اس كي قبادت يرفيض كرنے اوراس برخالوحاصل كرنے ميں يورى طرح ناكام رہا،اس كايار طاصرت "درآمة" (١٨٩٥٥٢) كرني متعاركيني إنقل كرني كاتها، ذاس سيزياده نداس سيم جيناني اس دورمي نه توسائنسي علوم مي كوئي متازعالم تركي مين بيدا موا، نه دوسر يعلوم وفنون بي كوئي اہم شخصیت نمودار مولی ، فکراوزلسف سے شعبہ میکسی نئے مررسا ور کمت خیال کا بانی ترکی کونصیب ہوا نہ کو ای ایس شخصبت سامنے آئی جواس تہذیب مکسی الیں چیز کا اصنا ذکر ہے س کی بجائے خود كوئى علمقيمت اورا فاديت بوريبي وجب كرآج يةوم ايتبيرے درج كى توم كاحتيت مغراب الك كے زيرساييل رہي ہے، تركى كاموجودہ انقلاب سياسي ظلمك بين الا قوامي و فار ديني حميت اور كرم جوشى اخلاقى اقدار ومحركات اورعالم اسلام كى نيادت ورمنائى كى نيمت كسى طرح نهيس بن سکتاجس کی قربانی ترکی کودینی بڑی ہے۔

### نامق كمال

مغربی تهزیر فی علم سے استفادہ کی زیادہ متوازن دعوت اور ترکی و مغرب جدید کے تعلق کی نوعیت کی بہتروضا حت ترکی کے ایک پیش روضکرنا میں کمال کے خیالات و مضامین میں لے نامی کمال کے خیالات و مضامین میں لے نامی کمال سے کا فردتھا گھر (باقی مواہد)

### لنى به جفول مغرب الشعبون مي استفاده كى دعوت دى جن كى وجسيم عزى اقوام كوتر قى،

(باق ص ۲ کا) عربه ،فارسی اور فرنج کی تعلیم پائی ، سره سال کاعربی حکومت کی ملازمت میں داخل ہوا، وہ فوجوانی میں ترک کے مشہور مکر اور کو مشہور سالہ کی کے مشہور مکر کو مشہور کی کے مشہور کی کے مشہور کی کا دارت میں شال ہوگیا، فلا مسلم کی اور مشال کی ادارت میں شال اور ایک سے سرا سے بھی ترکی طور کی اور شال کی اور مشال کی پاداش میں سے میں اسے بھی ترکی طور کی اور مشال کی کی مسلم کے دور اس میں اور دی آنا میں بسر کے دوہاں اس نے جدید میں اسے بھی ترکی طور کی کا اور اس کے اس میں اور دی آنا میں بسر کے دول سے میں میں اور دی آنا میں بسر کے دول سے میں میں میں اور وی آنا میں بسلم کا معام جوش میں اور کی اور اور سے شہر کہ آنا تا دور میں میں معرول میں کا معرول میں کہ معرول میں کہ دور البی مواد کی کی معرول میں کو اکثری سال نظر نبدی یا جلاولوئی میں دفات یائی ۔

معرولی کے بعدوالبیں مواد کیکی بھر حملہ محکومت کا معتوب مواد واپنی ذرد کی کا آخری سال نظر نبدی یا جلاولوئی میں دفات یائی ۔

بزارد وسی (BERNARD LEWIS) إِني كتاب (THE EMERGENCE OF MODERN TURKEY) بين كتاب

۱۰ بنی پروش حباد طنی اورآن ادخیالی کے باوجود نامن کمال بچا اور پرفیش سلمان تھا اسکے مضایی بی پروش حباد طنی اورآن ادخیالی کے باوجود نامن کمال بچا اور پرفیش سلمان ترکزه آتا ہے اگر جراس کی بنیا دفر قد کے بجائے علاقہ پرہے وہ اس کے تصویر میں ایسا ہی خاص اسلامی ہے جیسے غنما فی سلط نت کا تصویر تھا، وہ اپنی پوری زندگی میں شدت کے مما تھ مسلمانوں کے روائی اقدار وعقائد سے والبست رہا ہے اس نے بسااو قات تنظیمات کے رہناؤں پروٹی تیزو تند تنقیمات کے معافل میں باکام رہے اور انھوں نے بہاؤں پروٹی تیزو تند تنقید کی کہ وہ قدیم اسلامی روایات کے تحفظ میں ناکام رہے اور انھوں نے بورب سے جدید خیالات اور اواروں کو در آ مرکیا۔

فارغ البالى اورفوقنيت حاصل ہوئى ہے بروفبسرنيازى برس مجوعة مضامين صنيا اگوكاك كے فاصلانہ مفدمہ بن كھتے ہن :-

وجن نخص نے جدید مورت حال کی غیرصحت مندی کی تشخیص کی اوراس کوا کہ حدید آ ك فيام كراسته كى سب برى دكاو ط ليم كياده نامق كمال (١٩٥٠م ١٩٥٠م) تفي الفول في ان دینی اخلاتی اور فانونی اداروں کی اصلی یا شالی شکل مین کرنے کی کوششن کی جواسلام سے منسو کیے جاتے ہں اور قدیم عثمانی روایات کے عوج کے زمانہ کے بیاسی ا داروں کی تھی اصلی ا ور مثان شكلير مين كين اورمغري تهذيب ان ميلوۇں كولى نايان كياجن كى وجەسے مغرليا قوام كو ترقى، فايغ البالى اورفوقيت حاصل مولى كفى ان تبنون عناصر ريحت كرك وه اس تنجر يريني كم ان مي كو يُ بنيادي اختلافات نه تھے ان كے نزد كياسلام معاشرہ كي اخلاقي اور قانوني بنيا دي فراہم کرتا ہے ریاستی امور می عثمانی روایت اور اس کی متعدد قومیتوں اور متعدد نداہم سے درمیان روا داری کی آفاقی یانسی کوختانی روایت (ترکی ریاست نہیں) کے سیاسی ڈھانچ ى بنياد بناياجا تااور مغربي تهذيك وه مادى اوعلى طريقيا وراسلوب سيكه حاتي جس مصاس نظام كوطاقت اورمعان تأتى كالم عصردنيا مي استحكام حاصل موتار اسطح نامن کمال نے المیوس صدی کی ترکی کے تینوں عناصر کو الگ الگ کیا اوران کے

اس طرح نامن کمال نے المیویں صدی کی ترکی کے تنیوں عناصر کو الگ الگ کیا اور ان کے صدود کی نشان دہی کی ان کے خیال بی نظیمات کی ناکا می کاست بڑا سبب ان تمیون امر کے بارے بین ذہنی انتشارتھا، شلاً شریعیت بعنی اسلامی قانون کو توفر انس مصصفا بطرقانون

(باقى مولاكا) بيش بناركها بدان كم مقابلي اس ككادنامون كونايان كياجى كوشانى تيادت بى بين الاقواى اسلامى اتحاد كالمجى تصور بيني كياة اكداس تحرك كواليتيا اورافر نقيمي ابناكرا وداس كا اثناه ت كرك يورك مقابلي المك شرقى طاقتى توازن بيداكيا جاسك (مقاتا مشا)

متعارفینے کی خاطرترک کردیا گیا، جبکتعلیم، حکومت سائنس، معاشیات اور زراعت کے سلمبنی خاطرت کو مانیات اور زراعت کے سلمانی معزی طریقوں اور اسلوبوں کوجاری نہیں کیا گیا.

ترکی ریاست کوایک جدید ریاست بنانے کی طفلانہ نواہن میں مظیات کے اصلاحاً

کے بانیوں نے بلاسبب بورمین طاقتوں کے احسانات معاشی اورسیاسی معالمات میں
قبول کر ہے، اس کا تیجہ یہ مواکد ریاست عثمانی اپنی آزادی اورسالمیت کھو بیٹی انھوں نے
انتظای معالمات میں جدیج بہوری نظاموں کا ایک بھی اصول رائج نہیں کیا جبکہ نہ توقدیم
عثمانی سیاسی اوالے اور نداسلامی قانون میں کوئی بات السی تھی جو جہوریت یا ترتی یا جدید
سائنس سے ہم آہنگ نہ کی جاسکتی ہے۔

کین با وجودنا من کمال کی عام مقبولیت اوراس گهرے اثر کے جواس نے ترکی کی جدید سل اورخود صنیا رگوک الب اوران کے معاصرین پر ڈالاا درجس کا اعتراف فالدہ ادیا کا ان الفاظیس کیا ہے کہ نامن کمال نرکی جدیدی مجبوب ترین خصیت تفی ترکی کے ان الفاظیس کیا ہے کہ نامن کمال نرکی جدیدی مجبوب ترین خصیت کی پرنفش نہیں گا کہ کہ ان کاروبیا بیات کی تاریخ میں ان سے زیادہ کسی دوسری شخصیت کی پرنفش نہیں گا کہ کہ اس کا متوازن فکراور نسبت اُمعتدل دعوت ترکی کی جدید شکیل میں اننی مؤثر ثنا بت نہیں ہوئی جیسی صنیا رگوک لب کی مغربی تبدیب اوراصوب بیا سبت کے اختیار کرنے کی پرجوت مراود میں اورا ود معلی آرمی مل گیا جس نے اس کے تصورا ور مشاسے بھی آگے بڑھ کرترکی کو مغربیت کے سانچ میں ڈوھا لئے کا عزم کردیا ، یہ کمال اتا ترک کی شخصیت تھی .

BERKES, NIYAZI: TURKISH NATIONALISM AND WESTERN CIVILIZATION & (GOKALP, ZIYA) P. 17-18

### كمال ناترك كافكرى نشوونها، ذبهن ومزاج اطبعي خصوصيا

<u>مصطفے کیال کے والد کا نام علی رضا بے تھا، موہ اسے</u> میں سابونیکا میں بیدا ہوئے ان کا اصل خاندان اناطولیہ کے ایک گاؤں میں آباد تھا پہلے ایک بسے ابتدائی مدرسمین اخل ہوئے جو يورمين طرز ريصلا يا جار با تھا، بھرا كي بائ اسكول ميں رہ كرا كيەسال تعليم حاصل كى بھراس كوچھوڑ كر فوجى كالج مين داخله ليااس كے بعدات نبول كے فوجى كالج مين اخل موسط اور فوجى افسرى حيثيت كمك كرسامنية كي يبلطان عبد الحبيد أنى كاعهد تفاءان كي خلاف مصطفح كما أبعض سأزشون مِي ما خوز ہو ہے اور گرفتار موکر دشق جلا وطن کر دیئے گئے، وہاں سے خفیہ طور ریسالونیکا بھاگ آئے اور انجن اتحاد ونرقی میں نٹا مل ہو کرفوج میں بھرتی ہو گئے اور مقدونیہ کی رملوے لائن کی نعمران کے سير دېمو يې پي<del>اسان</del>ه ي<del>و ٠ ١</del> يې بيرسلطان عبدالحميد معز دلېمو کئے بنا<del>ا ا</del>يزېبي وه اطاجي بن کرفوي مشن رفرانس کئے،اس سفرنے الحی ترکی کی ترقیات اورانتظاما کی طرف سے غیر مطلبی اور جرمنی کے برصف موارات كاطرف سے بصين كرديا.اس وقت نركى يوملاً جاراً دميوں كى حكومت تقى انور، طلعت ما ويدا ورجال ، مصطفى كمال كان سيخت اختلات تها، كمال كومبن الاقوامي مفاصد بازکی کے باہوشمانی سلطنت کی نوسیع سے کوئی تحبیبی ندھی وہ اس پالیسی کو ملک کے لئے مهلک اورنبا کن سمجفتے تھے ادھرانوران کونالیندکرتے تھے سااوائیمیں جنگ بلقان شروع ہو لی، وه بلقانی شهر<del>ون</del> مهاجرین اوربیاه گزینوں کے بہوم ،ان کی لیسبی اور ناگفته به حالت سے خت منا ترمور بقان كى رباستول مي اختلات موجاني كى وجرسة ركول في الحربانول يدوار نبعنه كربيا، انوروز برجنگ بوك اوروه اين ترقى داعز اذك آخرى مارج برميوني الوركى كشش تفي كمام سلمانون كوفليفة أسلين كي هند المكين الورفي ومنون كوركى كى

فوجي نظيم كا كام سيردكيا، <u>مصطف</u>ح كما ل كوبه بايسخت ناييندي*قي سيما <mark>9</mark> ايتمين جنگعِظيم نثر*وع مولي اور انوراوران کے رفقار کے دباؤسے ترکی جرمنی کے ساتھ باقاعد جنگ عظیم میں شرکیے ہوگیا، کمال کی راک تقى كرزك كوغيرجانيدار رمنا جاسية اورس فرني كي فتح بواس سے فائدہ اٹھانا جامية، كمال نے اپنی مضى كے خلاف اس جنگ من بها درانه حصر ایا اور ۱۹۱۵ مرک می ایولی کے معرکہ من زیر دست كا زنا رانجاً د اا دراسی سے ان کی شہرت شروع ہو ئی <sup>رواو</sup>ائی میں وہ قفقا زکے محاذر کھیجے گئے <sup>ہوا</sup>ئی کے آغاز میں ان کوچھاز کی کمان سپر دہوئی سکین ان کے کمان نبھا لنے سے پہلے جھاز کا تخلیہ موحیکا تھا، اس سال سے وہ جزل کے عہدہ پرفائز ہو کردیار مجرفا کم مقام کمانڈر سناکر بھیجے گئے بشاق میں جرمنی اور ترک كى تنكست كے ساتھ برجنگ ختم ہوئى، سابق وزراءاورتركى كے رہنما ملك جيوڑنے برمورموے اور کمال کے لئے میدان صاف موگیا، برطانیہ اوراس کے اتحاد لوگ استیول برقیف کردیا، اناطور میں بڑی پرامنی پھیل گئی،اس وقت امن قائم کرنے کے لئے مصطفے کمال کا انتخاب ہوا،الفوں نے یونانیوں کےخلان جن<del>بول</del>ے ازمیر رقیصهٔ کرلیا تھا،اعلان حبگ کردیاا ور<sup>ولاو</sup>لئریں سقار یہ کے مرک میں ان کوشکسنے فاش دی اور غازی کا نقب حاصل کیا،اس کے بعدانگورہ میں ایک زاد حکو قائم کی خلافت اورعثما فی سلطنت کے خاتمہ کا اعلان کیا اورا کی غیر ندمی جمہور بہ قائم کیا ہی سرور ميل وه ميل صدر نتخب موسے اوراسي حالت من سوور ميں انتقال كيا۔ كال اتاترك كى قيادت مين تركى نے نا ذہبيت (سيكورازم) لينے احنى سے انحراف لمك بغاوتِ شديدُ مِذباتى مغربيت اور سكرى آمريت كاجورخ اختياركيا،اس كے وجوہ واساب ستحضے کے لئے اس تخریکے رجحان کے فکری وسیاسی قائدا ورتر کی جدید کے معاراعظم کمال آناترک کے ذہنی ارتقاء فکری نشوونما اوراس کی مزاجی کیفیت کے سمجھنے کی عزورت ہے،

ای گئے کہ جمہوریت وعوامیت کے ادعار کے با وجو دوہ ممالک ہوکسی فوجی آمر کے فیضائصر ن میں آجاتے ہیں وہ بہت صد تکاس کی شخصیت و مزاج کا عکس بن کر رہ جاتے ہیں اوران کی جدیدیل کو سیجھنے کے لئے ان آمرین ( DICTATORS ) اوران کے عناصر ترکیبی کو سیجھنے کی صرورت ہوتی ہے اس موقع برہم کمال آبا ترک کے مستندہ ہمررد ترکی وائح نگارع فان اور کا ( IRFAN ORGA ) کی کتاب "آباترک" ( ATATURK ) کے ان اقتبارا کے بیش کرنے پراکتفاکریٹے جو کمال کے کیکڑا ورکزاج پر روشنی والے ہیں ۔

وه کا بی کا زندگی بیم امیزا در صلقه اجاب بین نامقبول تفا، اس کے قربی دوست بہت کا مخط وہ کا بی کا زندگی بیم امیزا در صلقه اجابی نامقبول تفا، اس کے قربی و مطلم اشتقال میں آجا آتھا، وہ اپنے در حبر کا ایک شابی و بیان تفاجنس (\* وی) اس کے لئے مقناطیس کی ششش رکھتی کھی۔

وہری تفاجنس (\* وی) اس کے لئے مقناطیس کی ششش رکھتی کھی۔

وہری تفاجنس (\* وی) اس کے لئے مقناطیس کی ششش رکھتی کھی۔

وہ شراب نوشی سے تسکین حاصل کرتا تھا، اس لئے کہ روحانی تسکین کے لئے اس کے اندر منہ خدا کا اعتقاد تھا نہ زندگی بعد موت کا یقین ۔

ودرون برطام کے فرخی حاصل کرنے کی جونطری صوصیت اس کے اندر تھی اس کا افراد تھی اس کے اندر تھی اس کے اندر تھی اس افرار مہوا، وہ دوسروں کے جذبات کو جمی سلیم نہیں کرتا تھا، اس لئے کہ وہ کی کو اپنی مرضی مرشہیں ہمتنا تھا، اس کے اندر دوسروں کو صفوح و مغلوب بنانے اوران کو اپنی مرضی کے سامنے مرکز کو ن کی فطری فواہش پائی جاتی تھی وہ ہمیشہ چو تی پر دمہنا لیند کرتا تھا۔
مناسر اس کا نعارف والبیر اور کو سوک نخر برات سے ہو اجھوں اس کو ابیدہ چذر بہنا وت کو براد کرور ہا۔
ایس کیا اوراس کے فواہدہ چذر بہنا وت کو براد کردیا۔

جواني مين اس نے اپنے انقلابی افکار کے ساتھ صنیا رکوک سے کی تعلیمات کو بھی اجھی طرح جذب كما تعامنيا وكولالي روشن خيالى اور زمي خيالات كي آزادي كے الي حباك كي تقي، ومعزى روش خيالى كاببت برانقبب تفاءاس فينت التي بي اس خيال كاظهار كرديا تعاكر سلطنعت عثمانيه كے لئے زوال وانتثار مقدر بوجيكا ہے اس لئے كراس نے تصى حكومت كے اصول كوآنكه مندكركي بروركهاب وه اكثركها كرتا نضاكة دىنى حكومت بمضى حكومت كي وفادار طبعت بوتى ب اس نے زم ي اقتدار سے آزادي حاصل كرنے كى يرزورحاب كى تقى و علماء كے اختيارات كو ىدود كرينے كے حق ميں تھا، مختلف ندمى برا درياں اور ندم كے يروسش مامیوں کے تطفیر (بفول اس کے) شیطان کے آلاکارین کرمہاد کا نفرہ لگاتے رہے ہی مقید پابندم و نے جا ہئیں اس نے شریعیت کے خاتمہ اوران قامنیوں کی دہنی عدائتوں کی نموخی کی پرزوروکالت کی تفی جواسلای قانون کے نابع و ترجان ہی اس کے نزدیک ان کی جگہ یزنی فانونی عدالتوں اورسول کورٹس کو آنا جا ہے !'

نرمب اوربالخصوص اسلام کے باہے میں اس کے عقیدہ اور نقط انظرا وراس کے اصلی خیالات واحساسات کا ذکر کرتے ہوئے مکھنا ہے :۔

ساس نے اس حقیقت کواچی طرح مجھ ایا تھاکداس کی اصلی جنگ فرہے خلاف ہے جہن سے
اس کے نزدیک خداکی کوئی مزودت نہیں تھی وہ محف ایک پراسراد اود مغالط آمیز کردنام تھا،
حس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ حرف اس چیز بریقین رکھتا تھا جو دیجھے میں آسکتی تھی،
اس کا خیال تھا کہ زمانہ ما حتی میں اسلام محف ایک تخریبی طافت دہا ہے، اوراس نے ترکی کو بہت
نقصان پہنچا یا ہے، اس محقیقت کو نظر انداز کردیا تھا کہ اسلام ہی کی مطاکی ہوئی وحد سے نقصان پہنچا یا ہے، اس کا جو کی وحد سے نقصان پہنچا یا ہے، اس کا حکا کی ہوئی وحد سے نقصان پہنچا یا ہے، اس کا حکا کی ہوئی وحد سے نقصان پہنچا یا ہے، اس کا حکا کی ہوئی وحد سے نقصان پہنچا یا ہے، اس کا حکا کی ہوئی وحد سے نقصان پہنچا یا ہے، اس کا حکا کی ہوئی وحد سے نقصان پہنچا یا ہے، اس کا حکا کی معلا کی ہوئی وحد سے نقصان پہنچا یا ہے، اس کا حکا کی معلا کی ہوئی وحد سے نقصان پہنچا یا ہے، اس کی معلا کی ہوئی وحد سے نقصان پہنچا یا ہے، اس کی معلا کی ہوئی وحد سے نقصان پہنچا یا ہے، اس کی اس کی معلا کی ہوئی وحد سے نقصان پہنچا یا ہے، اس کی معلا کی ہوئی وحد سے نقصان پہنچا یا ہے کا در اس کی معلا کی ہوئی وحد سے نقصان پہنچا یا ہے کا در اس کی معلا کی ہوئی وحد سے نقصان پہنچا یا ہے کا در اس کی معلا کی ہوئی وحد سے نقصان پہنچا یا ہے کا در اس کی معلا کی ہوئی وحد سے نو سے نسخ کی معلا کی ہوئی کے در اس کی معلا کی ہوئی کی معلا کی معلا کی ہوئی کی معلا کی ہوئی کی معلا کی معلا کی معلا کی معلا کی ہوئی کی معلا کی معلا کی ہوئی کی معلا کی معل

وسيع عثمانی سلطنت کی تعمیر کی تھی اس کا خیال تھا کہ اسلام کی بدوت وگ جمود واو ہام کی دلہ

میں دھنسے دہاس کو اس آدی سے تحت نفرت تھی 'جو تقدیر کے سائے ہاتھ بھیلیا آہ اور کہنا

ہے کہ یہ خداکی مرضی تھی " یہ مقدر کی بات ہے" اس کا عقیدہ تھا کہ خداکا کہیں وجو د نہیں ' اور

انسان ہی اپنی تقدیر بنا تا ہے' وہ اکر کہا کرتا تھا کہ دماغ کی طاقت اور توت ارادی خداک بال تا تھا کہ دماغ کی طاقت اور توت ارادی خداک بال تا تھا کہ دماغ کی طاقت اور توت ارادی خداک بال دیر ہے

"بے تھی " اور "بے رجی" پرغالب آجاتی ہے' دیکن نہ بی وگوں کا کہنا ہے کہ خداکے یہاں دیر ہے

اندھے نہیں " وہ کہتا تھا گیاان نہ بی وگوں کو ابھی تک برتی طاقت کی اطلاع نہیں جو بہت

تیزی سے کام کرتی ہے ؟ اس کا صمم ارادہ تھا کہ ذہب کو ممنوع قرار ہے نے خواہ اس کے

ایک دوسری حکم مکھتا ہے:۔

ایک دوسری حکم مکھتا ہے:۔

ایک دوسری حکر مکھناہے:۔۔ ۱س کے نزدیک نفسیاتی اصول ونظر ایت اور فلسفیاندا صطلاحات کے کوئی معی نہیں

اس كے تزديك تقسيا ق اصول ونظر إيت اور فلسفيا نه اصطلاحات كو في معنى بهيں اس كوكو في معنى بهيں اس كوكو في اس كے في اس كے كو في معنى بهيں اس كوكو في اس كے قدر تى طور پرتزى قوم كے لئے ذہب كو غير تزكى قوم كو دى قورة نيا د ليوتا " تقالى بينى معزى تبذيب اس بيں اچنجھ كى بات نه تقى كرقوم نے اپنى د ج كے لئے جنگ كى و وسرى معزى تبذيب اس بيں اچنجھ كى بات نه تقى كرقوم نے اپنى د ج كے لئے جنگ كى و وسرى تبذيبوں كى گذشتہ تا يخ سے اس نے سين حاصل كيا تھا كہا نے ديوتا ذرا مشكل سے مرتے بهيں اس كے خدا كا خيال تزكى قوم كے دل سے دير ہى ميں تعلى كا ) "

"اسلام اورراسخ العقيده فربهيك اس كوشديد نفرت كقى جس خداكا وه قالل نفا، وه اس كنزديكس قيدوبندكا محتاج نه تقا،اس كنزديك وه خدا برجيزي تقا، وه كمتا تفاكه

ہے ہر پہلوسے مرد بننا ہے اسم نے بڑی صیبتیں اٹھائی ہی اہماری صیبتوں کا سبب یہ تھا کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کردنیاکس راستہ جارہی ہے ہم کواس کی کوئی ہرواہ نہیں کرفی جا بي كركون كياكهتاب مم مهذب وشاكستد بن رج مي اوريم كواس يرفوكرنا جا بي عالم الله کے بہنے والے دومرے سلمانوں پرنظر ڈالو، و کس تباہی مصیبت اور توادث کا شکار ہم اکیوں ؟ اس لے کروہ اپنے دماغ سے کام کے کراپنے کواس روشن و لبندیا یہ تہذیب میں فرف نہیں کرسکے يبى سبب بے كہم تھى اتنے طول وصر كريساندگى و تنزل كا شكار دے اوراب آخرى گڑھے ميں گرگئے، ان محصلے برموں مں اگر سم اینے کو بجانے میں کچھ کامیاب ہوئے میں تو دواس دج سے کہما<sup>ی</sup> ذہنیت نبدیل ہوگئ، گراب م کسی جگر کھی بنیں سکتے ہم آگے بڑھنے کے اٹھے ہی اورہم برابر آگے بڑھ رہے ہں خوا ہ کچھے واقع ہواب ہما ہے لئے کوئی دوسرا راستہ نہیں، توم کو سجھ لینا جاہے کہ تہذب ایک البی علی ہوئی آگ ہے ہوان سب کو جلاا ورخاک سیاہ کر دہتی ہے ہو مه اس کوخراج عقیدت نبس داکرتے ؟

ایک دوسری حکراس کی نفرت کا ذکرکرتے ہوئے مکھتا ہے:۔

مغربي نهذيب سيجواس كوعشق وشيفتكي ادراس كى نظرمي اس كاجو تقديل وراحتراً

تفا اور مرطح وه اس کے اعصاب و جذبات برستولی تفی اس کاذکر کے ہوئے معنف نرکور کھتا ا «بڑی حدیک مصطفے کمال مرجے کی تلقین کرتا تھا، اس پروہ نو دبھی عالی تھا، وہ اس نے خدا (تہذیب جدید) کا پروش کیا ری اور اس کا ایک فادار تواری تھا، اس نے اسس نفظ «تہذیب کو ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے کہ کھیلا دیا جب وہ اس تہذیب کے متعلق کو کی گفتگو کرتا تو اس کی آنکھوں میں جیک پیدا ہوجاتی تھی اور اس کے چہرے پرالیکیفیت نہودار ہوتی تھی ہوکی صوفی کے مراقبہ جنت کے وقت اس کے چہرے پرنظر آتی ہے۔ نہذیب سے تعلق اس کا تخیل کیا تھا، اور وہ ترکی قوم کو کیا دیکھنا جا ہتا تھا ؟ اس کا اندازہ حسب ذیل بیانات سے ہموگا مصنف سکھتا ہے :۔۔

مصطفے کال اپنی قوم سے کہنا تھا ہم کو ایک مہذب وشائسۃ قوم کا ساباس بہناجا ہے ہم کور نیا کورکھانا جا ہے گریم ایک بڑی قوم ہمین ہم کور درسری قوم کے ناوا قعت لوگوں کو اپنے پر افیات کے بیاس پر ہنے کا موقع زوینا جا ہے ہم کور اندکے ساتھ مینا جا ہے ہے۔

میش کے بیاس پر ہنینے کا موقع زوینا جا ہے ہم کو زاد کے ساتھ مینا جا ہے ہے۔

ماس کے بعد ذہن میں ایک صلاح ضرہ نے سانچ میں ڈھلے ہوئے ترکی کا تخیل تھا ایکن اس کے حصر میں جوانسانی کچا بال (قوم) آئی تھی وہ ایک برزاراداس اورا کی اُن گڑا ھا انسانی مجوع تھا ،

معسمین جوانسانی کچا بال (قوم) آئی تھی وہ ایک برزاراداس اورا کی اُن گڑا ھا انسانی مجوع تھا ،

جلیے جنگ کے دوران میں فوج میں مجرق ہونے والے نئے رنگرو مط ہوتے ہمیا اس نے ایک ایسے مجلے جنگ کے دوران میں فوج میں مجونا تو کا سرحتی تھا جس کو اپنے سواکسی کے فیصلا پر اعتماد بنیس تھا جس کو دوسروں کے کا موں میں مرافلت کرنے کا خیط تھا اور جس کے اندرافرا ا

بنادینے کے لئے جس کے بعد کوئی المیاز ندرمے.

تاکس نه گوید بعدازین من دیگرم نو دیگری

اس نے ترکی ٹوپیا ورسر کے ہرایاس کوخلافِ قانون قرار دیا اور ہیدے کا استعمال لاز می کردیا اور اس نے ترکی ٹوپیا اور سے بڑاہ کو کی اصلاح اور ترکی قوم کی زندگی اور عزت کے لئے کوئی مشرط نہ تھی میں ہیں ہے وہ فوں ریز جنگ تھی جس نے جنگ میں کیے گئے کوئی مشرط نہ تھی میں ہیں ہے کہ کا داکر تی ہوئے کھفتا ہے:۔
ترک سوانح نگاراس محرکہ کا ذرکرتے ہوئے لکھنتا ہے:۔

\* فسا دات اور لموے اس قدر تحنت تھے اور صورت حال اتنی خطرناک موکئی کہ ایک كروزركو بجراسود كے ساحل يرم وقت چوكٽار ہے كى ہدايت ہوئى، لك ميں جا بجاعدالتيں قائم ہوئیں اور انھوں نے اپنا کام شروع کیا، ان باتوں نے بلوائیوں کو اور زیارہ تعل کردیا، نى ملقك افراد تبحول نے لوگوں بى جوش بىداكيا تھا ياتو بھالنى برج عھا ديئے كئے یارولوش ہونے ریجبور ہوئے، کہیں رحم ورعایت سے کام ہنیں لیاگیا، مصطفے کال نے منصوبے کی مکمیل کا فیصلہ کرایا، اس کواس کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس کے لئے کیا ذرائع او طريق استعال كربا م الوكر كرفتار كئے جاتے تھے اور عض اس الزام مي كرانھوں نے ندان کیا ہے میمانسی پرمیا هائیئے جانے تھے بے خطاا درمجرم دونوں کیساں اس کا نشاز بنے اس نے نہ آلوان تحقیقا تی عدالتوں کو ان کی عاجلا نہ کاروائی پرسرزنش کی اور نقوم کی مرضی وسکت ميني ال يكام يا،اس زا دبره والكراد طريقة يراكثر كهاكرتا تحامي بي تركي مول، مجعے نکست، نیاتر کی کونکسنت دینا ہے"اس خود پرسّار جنون نے ان گوک کو کھی تنعل كردياجواس كوتركى كانحات دبنده محصف تف.

ميك كى جنگ بالا خرجيت لگى عدالنين كامياب دوي اورعوام فياين تنكستيم كولا

مصطفا کمال نے اپنی اس فتے کو دنیا پر نمایاں کرنے کے لئے کمام عظر کے موتمراسلامی (محالم)

میں نزکت کرنے کے لئے پار نمینٹ کے ایک بمبرا دیب نڑوت کو اپنا نمائندہ بنا کڑھیجا، ایب
ثروت واحد سلمان نمائندہ تھا ، ہو ہمیٹ پہنے ہوئے اس موتم میں شرکے ہواا ورد و سرے
مسلمان نمائندوں نے انقباص کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔
بہرحال اتما ترک کی زندگی پراجالی روشنی ڈالتے ہوئے اس کی مزاجی خصوصیات اوم
اس کا کرداروکا زنا مربریان کرتے ہوئے صفاف نم کو راکھتا ہے ،۔

"اس کاابی زندگی بی رنج و الدی سے بی سابقہ پڑا، اس کوبہت کم سرت کے بوا قع نصیب ہوئے وہ غربوں سے بحبت کرتا تھا، اور دولت مندوں سے نفرت وہ نفکر بن اور علما، سے فالکت رہتا تھا، اس لئے کہ ان کی طاقت اس سے ذا کرتھی کوہ شراب عور توں اور بوقی کا ثالی تھا، وہ ان سب لوگوں سے نفرت کرتا تھا، جواس سے اختلاف رکھتے تھے اگرچہ وہ بھی بھی کا ثالی تھا، وہ ان سب لوگوں سے نفرت کرتا تھا، جواس سے اختلاف رکھتے تھے اگرچہ وہ بھی بھی الدی اور کرائی اور ان کوا ہے اعزاض کے لئے استعمال کرلیتا تھا، اس کے وہ بن کی صفا اور کرائی اور کرائی کے دہمن کی صفائی نے اس کو بلند ترین مقام کی بہنچایا، اس کا مزاج اور عہد و لوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو کر بڑھے اور ترین کا اس کی خطمت کا دازیہ تھا کہ اس کے منافی کے ساتھ اس کی بخصوصیت کوہ شکست اور تباہی کے منافی بہنچنے کے بعد بھی اپنے کے بعد بھی کے بعد بھی اپنے کے بعد بھی اپنے کے بعد بھی بھی کے بعد بھی اپنے کے بعد بھی اپنے کے بعد بھی اپنے کے بعد بھی کہ کے بعد بھی بھی بھی بھی کے بعد بھی کے بعد بھی بھی کے بعد بھی کے بعد بھی بھی کے بعد بھی کے بعد بھی کے بعد بھی بھی کے بعد بھی کے بھی کے بعد بھی کے بعد بھی کے بعد بھی کے بعد بھی کے بھی کے بھی کے بعد بھی کے ب

کمال آتاترک کی اصلاحات اوراس کے انقلابی اقدامات کمال آتاترک کاشہورانگریزسوانخ نگار (H.c. ARMSTRONG) کمال آتاترک

اصلاحی وانقلابی کردار پر روشنی دالتے ہو ہے حسب ذیل الفاظ لکھنیا ہے،۔ "ا تا ترک نے توڑیمیوڑ کاس زبر دست اورعوی کاردوا کی کیکمیل کرنی شروع کوئی آغازوه كريكا تفا،اس في فيصله كيا تفاكر تركي كوافيه بويده أورّ فن ماصني سيما يحده كرنا ہے اوراس تمام ملبہ کوسٹانا ہے جس نے اس کو گھیرد کھاہے اس نے اس قدم سیاسی ڈھانچہ کو واقعی توڑ بھینکا ،للطنت کوجہورت سے آشاکیا اوراس ترکی کوجوا کے شہنشا ہی (E MPIRE) تحالك معولى لك بن تبدل كر ديااورايك ندي رياست "كوحقرد رحه كا جهوريه بناديا، اس فيسلطان (خليفه) كومورول كركة قديم شاني سلطنت سال تعلقا خم كرائے تھے البس نے قوم كى عقليت اس كے قديم تصورات اخلاق وعادات لباس، طرز گفتگو آواب معایشرت اورگھر ملوزند گی کے جزئیات یک تبدیل کرنے کی مہم شرق کی جواس كولينے اصى اورشرتى احول سے وابستەكرتى بى كلى انقلاب اورنبدى كاپر كام نیا بیاسی ڈھانچ بنانے سے بھی زیا دہشکل تھا،اس کواس کام کی دشواری کا بوراا حسا تعالك مرتبراس نے كهاك ميں نے رشمن يرفتح پائ اور لك كو فتح كيا بكين كيا مي قوم يركهي نتج ماسكوں گا؟"

کال ا تارک نے واقعۃ قوم برفتے یا کی، ملک کوسکور (نا ندہی) اسٹیٹ بی تبدیل کردیا جرمی اسلام کوسرکاری فرمب کی صفیت عاصل نہیں رہی دین وسیاست میں نفرنی ہوگئی اور فیصلہ کردیا گیا کہ ذہمب انسان کا ذاتی معالمہ ہے ہوخص اپنے لئے کسی ذہمب کا انتخاب کرسکتا ہے بغیراس کے کرسیاست بی بھی اس کو دخل ہو، خلافت کے ادارہ کوختم کردیا گیا، شرعی اداروں اور محکموں اور اسلامی قانون شراعیت کو ملک سے بے دخل کرے موٹرز دلینڈ کا قانون

داوانی الی کا قانونِ فوصداری اورجرمنی کا قانون بنی الا تو امی نجارت نا فذکیا گیا اور بین لا کولیر رہے قانونِ داوانی کے مطابق و ماتحت کردیا، دینی تعلیم منوع قرار پائی ، پر دہ کوخلاتِ قانون قرار ہے حالون دار ہے حالات کے مطابق و ماتحت کردیا، دینی تعلیم منوع قرار پائی ، پر دہ کوخلاتِ قانون قرار ہے دیا بخلوط تعلیم کا نفا ذکیا گیا، عربی جروف کی جگہ لاطینی حروف جاریا یا عربی ادان ممنوع قرار پائی ، قوم کا لباس تبدیل ہوگیا، ہمیٹ کا استعمال لازمی قراریا یا عرض کہ کمال آنا ترک نے سابق انگریز مورخ کے انفاظ میں ترکی قوم اور حکومت کی دبنی اساس کو قوار بھوڑ کے ختم کر دیا اور قوم کا نقط انظامی برل دیا ؛

ر ماست كونا مذهبى بنانے كابل ميني كرنے موئے كمال نے بار سمنظ ميں جوتقرير كى تقى اس كاخلاصر ميني كرنے موئے وفان أور گالكھ تاہے:۔

اس بنیاد برخا بوشی اورخوبصورتی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے بصطفے کیا ل نے ہم راج کا است کو ناخر ہی کا برج کے کا دورہ برج کا برج کا برج کی کا براست کو ناخر ہی شکل (عدد مدد عدد کا کہ برج کے کہ کا برج کے کہ اس بی کرنے ہو اے مصطفے کمال نے اس بوضوع پرکھل کر بحث کی اس نے کہا کو مثم کردیا ، بل کو برج کی کرج و اے مصطفے کمال نے اس بوضوع پرکھل کر بحث اور کی اس نے کہا کو مثم کا فیصل میں اسلام کے اصول پر قائم ہوئی تھی اسلام اپنی ساخت اور اپنے تصورات کے کہا فاصل کو بی خصوص سانچ ہیں ڈھا لتا ہے وہ ان کی اسکوں کا کلا گھڑ کی تنظیل کرتا ہے اور ان کو اپنے محضوص سانچ ہیں ڈھا لتا ہے وہ ان کی اسکوں کا کلا گھڑ وہ اوران کو اپنے محضوص سانچ ہیں ڈھا لتا ہے وہ ان کی اسکوں کا کلا گھڑ کے وہ اوران کی جراکت وا قدام بہتری میں روقے دا ایکا تا ہے کریاست کو اسلام کے مسلس اقی رہے اوران کی جراکت وا قدام بہتری میں روقے دا ایکا تا ہے کریاست کو اسلام کے مسلس اقی رہنے سیخطرہ فاحق دہے گا ہے۔

نے فیصلوں اوران اصلاحات کا اسلام کے متقبل برچوا ٹربڑا اوران سے جو دورس تبدیلیاں واقع ہوئیں ان کی نشان دہی کرتے ہوئے کمقاہے ،۔

"پارلىمنىڭ نے جونىصلے كئے اور حن كابهت كم نونش بياگيا جقيقت ميں وہ اسلام كے حق مي كارى عزب اورپيام موت كي حيثين ركھتے تھے تعليم كي وحد كا قانون نظام تعليم میں دوررس تبدیلیوں کا باحث بنا، تما تعلیم نظم دستی جواس جمہور یج کے حدود کے اندر بإياجا بأتقاه وزارت تعليم كي قبصنه واقتداري آكياس تبدلي نے مدرسوں كى سرگرميون اور ان علماء واساتذہ کی آزادی کوختم کر دیا جوان برتعلیم دیتے تھے، دوسرا قدم امور ندہی کے محكے كاتيام تھا، جواكب ڈائركٹر كے اتحت تھا، اور جوئٹر لعیت اوراو قاف كی قدیم وزارے كی قائمُ مقامی كرتا تها،اس وزارت كاكام نرسى باخيراتى مقاصد كى كميل اورسى اويتم خائے كى دكيه بهال تفاليكن اس كے نظام اورطربغية كاركانها بيت غلطا ورشرمنا كاستعال مو تا تھا؛ تنهاعربي رسم الخط كي بجا ب لاطبين رسم الخط ك اجرار في تركى قوم كى زند كى ميل نقلاعظم برياكردباا ورايك لين نئانسل كوحنم وياجس كارشته اپني فديم نهزيب و ثقافت سے كئے چيا ہيا تديم تهذيب ونقافت اوعلم وادب راس كاجوانقلا البكيزا زبيا اعجاس كوبهاا زمانه ك مقبول مغربي مورخ ومفكراً ونافظ النبي (ARNOLD TOYNBEE) في ابني كناب (ARNOLD TOYNBEE) میں بڑی خوبی کے ساتھ سان کیاہے، وہ لکھناہے،۔

ایک قدیم دوایت کے مطابق اسکندریک البریکاکل ذخرہ جونوسوسال سے زائد کی محنت کا تیج تھا پبلک حاموں کو گرم کرنے کے لئے ایندھن کے کام میں ہے آیا گیا، ہمارے زمانہ میں کا بیٹ کے مطابق کی میں کے ایندھن کے کام میں ہے آیا گیا، ہمارے زمانہ میں کتابوں کے مطابق کے مسلسلین ہم لرنے وہ سب کھد کیا جو وہ کرسکتا تھا، اگر جھانے خانوں کے میں کتابوں کے مطابق کا میں کے میں کتابوں کے مطابق کے مسلسلین ہم لرنے وہ سب کھد کیا جو وہ کرسکتا تھا، اگر جھانے خانوں کے

له ده و ۹ م که کتب خارا سکندری کے جلانے کی جلی بوئی روایت یاکہانی کا طون اشارہ ہے جم کا جھل مے دو ۱۹ م ۱۹ م کا جھل کے دو ۱۹ م کا کہ کا جھل کے دو ایت با اصل افسار تا بات ہو گئی ہی کا دی کئی تاریخ طور پراب پر روایت بے اصل افسار تا بات ہو گئی ہی اس کا طور پائی جنہ بیت کو باکل خم کردیا ہے۔ مولانا شیلی موح نے اپنی فاضلاز تصنیعت کر تب خارا سکندریا ہی اس کا طی و تاریخ جیٹیت کو باکل خم کردیا ہے۔

قیام کے باعث آج کل کے ظالم حکم الوں کے لئے جواس سمت قدم اٹھائیں نتائے کے اعتبار سے کم ایم ایم ایم ایک کے اعتبار سے کم کم کامیابی حاصل کر لدینا بہت زیادہ دشوار موگیا ہے .

مثلركيم عصر مصطفى كمال آياترك نے ايك زياده موزوں طريقة اختياركيا، تركي وكثير كا مقصدا پنے ہم وطنوں کے ذہن کوا یرانی تعرفی اول سے رہا کرتے جوان کو ورثه می لما تھاز ہر دستی مغربى تدن كے سانجين و هالنا تھا، اورالفوں نے كتابي سوخت كرنے كے بجائے حروث تھى كو بدل دالغ پر قناعت کری اس فانون کے نفا ذکے بعد زکی غازی کے لئے جینی شہنشاہ یاء خلیفہ کی نفل کرنا غیر خروری موگیاتها فاری عربی اور ترکی لٹریجے کلاسکی ذخا ٹرابنی نسلوں کی ترس کے باہر ہوگئے تھے اب کتابوں کے طانے کی حزورت ہی باتی نہیں رہی تھی کیونکہ وہ حروف تہی جوکران کی تنجی کی حیثیت رکھتے تھے، وہی منوخ کردیئے گئے تھے،اب یہ ذخا کراطینان کے ساتھ المارلوں میں بندیڑے رہ سکتے تھے، علاوہ چیدس ربیڈ علماء کے ان کو ہاتھ لگانے والااکح کی زکھا؟ آناترک نے ترکی زندگی سے اسلامی اورعربی عنصر کودورکر فینے میں جیرت انگیز فیانے کامیابی حاصل کی، ترکوں کےعلاوہ اگر کوئی دوسری فوم ہوتی نواس کا رشنہ اسلام سے اور اپنے ماصی سے ہمیشہ کے لئے کا جو ااوراسلامی دنیا میں ایک وسرے اپ مین کا تخریبہ و ماہکین زک قوم مورثی ونسلى طورراسلام كى البيي وفا دارم اسلام كے ساتھ نبىء بي صلے الشرعلية الرولم دبن حجازي اور اس كيم كزاوراس كى لمت كيما تفاس كوابيا جذباتى روحانى اقلى لكاؤم اسلام كيما تق اس كے نعلن كى بنيا دا يسے خلص ہا نفوت اورائيى مبارك گھڑى ميں رھى گئى كەنزر مجوى اور كى طور ير الجي كلسلام سے وابستد من ايك سباح كوان كے اندر مجت كى جو حرارت ايمان كى جو طاقت اور اسلام کے لئے ہوگرم جنی محسوس مونی ہے وہ مسلمان قوموں فاطراتی ہے اس کا تیجہ کے کمال از

کے بعد دبنی بربراری کے آٹار برا برنمایاں ہوتے چلے گئے، آنے والی حکومتوں فے بھی بہت سی بزنتیں ڈھیلی کرنی مناست بھیں عوام نے دوبارہ اسلام کے سکا لیے گہرتے ملئی کا فلمارکیااؤڑ عذبار لینے انتخاب اورووٹ کی طاقت سے اپنے لئے بہتر حالات اور ما حول بربرا کرنے کی کوشیش کی، اگر کوئی غیر عولی بایٹین نہ آئی تواب بھی اس کا امکان ہے کہ ترکی اسلام کی نشاہ نا نبہ کے لئے کوئی مفید خدمت انجام اس کا اوراسلام کووہاں دوبارہ کھلنے بھولئے کا موقع کے۔

عالم اسلام مي اناترك ي غيم مولى مقبوليت

به حالات تقے صفوں نے ترکی کو تحریک تجدید بلکہ تجدد اور مزبیت کا ام اور اسلام کمکوں اور حکومتوں کے ترقی بیند و اعلام کے لئے ایک قابلِ تقلید نموند اور مثال اور کمال اتا ترک کوعالم اسلام کے ترقی بیندر معاشرہ اور این نئی آذادی حال کرنے والے ممالک بین ترقی وانقلاب کا دمز (عرب العرب) اور اہلِ بیاست اور اہلِ فکر دو نوں کے لئے ایک ہیروا ورا ئیٹریل بنا دیا، آزاد اسلامی ممالک بیرافترا مطبقہ اور بیاسی زعاء میں ہیں کوئی ایسالیٹر نظر نہیں آتا ہوس نے انتی محدود وسطی خرب فلا میں معلی عبد اور اضلاقی لیک کے با وجود لوگوں کے دل و دماغ کو اس درج مسور اور ابنی شخصیت اور کا رناموں سے اس قدر متا ترکیا ہواورا بنی تقلید و بیری کی انتی زیر دست خواس تو کوں کے دلوں میں بیراکروی ہونینی کہ کمال اتا ترک کی انتی زیر دست خواس کوگوں کے دلوں میں بیراکروی ہونینی کہ کمال اتا ترک نے اس عبد آخر میں کی۔

العرفان أوركان إبى كتاب (ATATURK) مين اس يربرى روشي والى بخصوصيك ما تعالى خطاط والقا

اس کی سے بڑی وجریتہ نظمی کراس نے ترکی کو بہت نازک فت بیں ایک ایضوط کو اینے طرہ سے بجایا ہواس کے لئے موت وزلیت کا سوال بن گیا تھا، اورا کی صنبوط کو قائم کی اور مغربی حکومتوں اوراس کے سیاسی لیڈروں کو اپنی عزیمیت اور عظمت کے سامنے سزگوں کردیا بسٹرق کے سلمان اس عہد میں سیاسی فوت کے بیاسے اور عزت وآزادی کے صول کے لئے ہے بین تھے اور جس میں ان کو بیصفات نظراتیں وہ ان کا مجبوب جا تا اوراس کے سامنے وہ بصدنیا زیر تسلیم کے کہنے ۔

مال اتا ترک کے ساتھ ہی واقع میں آیا کہ سلمانوں کے دلوں میل سی کا طون سے مبالغ آمیز عفیدت و محبت کے جذبات بیدا موگئے ۔

سے مبالغ آمیز عفیدت و محبت کے جذبات بیدا موگئے ۔

اس کا دوسراسبب بی تفاکداس کی اصلاحات اسلامی ممالک کے قوی لیڈرو کی امنگوں کے عین مطابق تابت ہوئیں اور اس نے ان کے اصلی خیالات وجنبا کی ترجانی کی ان کے دلوں میں تغیروانقلاب اور دین کی گرفت سے آزادی کی جوشدید خواہش اور ابنی قوم کو مکمل طور پر بغربی تنہ ذریب کے سانچہ بیں ڈھا لنے کا جو دیر بنہ جذر بہوجزن تھا، ان اصلاحات کے ایج ایک شاندار اور کا میاب تجربہ اور نمونہ فراہم کردیا ۔

ہر حال اس کے جو بھی اسباب رہے ہوں بتیجہ یہ ہواکہ کمال اتا ترکع اسلای مشرق میں وہ مقام حاصل ہوگیا جو ایک طویل عرصہ سے سی شرقی لیڈرکو حاصل مشرق میں اسلامی اقوام کے ابھرتے ہوئے رجحانات ومیلانات اور فرقی تہذیب کے بائے بیں ان کے رویہ اور موقف پر ترکی کے انقلاب کا گہراا تربی ااور بیا تربی افراق میں ان کے رویہ اور موقف پر ترکی کے انقلاب کا گہراا تربی ااور بیا تربی افراق میں ان کے رویہ اور موقف بیرترکی کے انقلاب کا گہراا تربی اور موقف بیرترکی کے انقلاب کا گہراا تربی اور میں ا

## هندوسنان بيرمغر ومشرق كأشكث

دوسرامیدان مندوستان تفاهها مشرق و مغرب کی بیمکن مختلف بیای اوزنهذیبی اسباب کی بنا پراس طریقه برسامنے آئی که اس کے سامنے دورات وں کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی نہ رہ گیا تھا، اسلامی زندگی کی ترجیح عقیدہ وایمان کی بناپڑ بامغربی زندگی کا انتخاب ما تری قوت اور نزقی کی بنیا دیر۔

مندوسان من انگریزی حکومت (جمشری مین تهذیب مغرب کی نمائنده اور وکبل نقی کے قدم اجھی طرح جم چکے تھے، وہ ابنے ساتھ جد بدعلوم اور جر بنظیات اور اس کے متعلقہ آلات وصنوعات اور افکار و خیالات کا ایک بڑالشکر ساتھ لائی مندوسانی سلمان اس وقت زخم فورده جمل اور شکسته خاطر تھے، محد کا میکامہ بن ان کی عزت و خودداری برصر بکاری لگی تھی، دوسری طرف ان کو نظیا مناکی عزت و خودداری برصر باکائی کی نشرم اور ختلف شکو کے شہمان اور مناکو نظیا ہو تو ت و خوداعتمادی سے تہمتوں کا سامنا تھا، ان کے روبر و ایک ایسا فاتح تھا ہو قوت و خوداعتمادی سے لیریز بتھا، ایک ایسی تہذیب بنی ہوجہ درت و نشاط انگیزی افرائی مسلمیتوں سے الیے شکلات اور مسائل تھے ہو فوری اور دور اندلینا نہ صل اور فیصلہ کن اور واضح موقف (بالیسی) کے طلب گار تھے۔

دبنى فنيادت اوردارا تعلوم دلوبند

اس بجيده نفسياني كيفيت اورنازك حالت بي دونسم كي فيادنني الجركر

سامنے آئیں بہلی فیادت دہنی فیادت تفی جس کے علم فرار علماء دین تنھے، دوسری قبادت كي علم فرارسر براح رفال ان كي حلفه مكون اور جديد كمتب خيال كے افراد تھے۔ جهان تك علماء كانعلق بان كورسوخ في الدين زبرونفوى ابتارواخلاص دين عيرت وحميت اوراس كى راه بين قربانى كيديدان بي عالم اسلام كى سي طافتو دىنى شخصيت اورمضرقرار دبا جاسكتاب، كبكن اسطلم وبربربت أورعبر مولى سك دلى اوربے رحمی کی وجرسے س کا مظاہرہ انگریزی حکومت نے سلمانوں مے معاملی کیا تھا جن کو وہ سے شکھے غدر کا اولیں رہنما احقیقی فائرنسلیم کرتی تھی منزعیسا تیت کی ترويج واشاعت بس حكومت كى سركرى اوركم بوشى اورمغر لي تهذيب كي وام مي عيرممولى نيزى كيسا لفه مفبوليت اورسلمانون كيعقائدا وراخلاق ومعاسرت من اس کے اثرات کی وج سے ان لوگوں کو اقدام کے بجائے دفاعی بوزلیش اختیار کرنے پر مجبور مونا برا، الفول نے اس کی فکر تنروع کی کدد بنی جذب اسلامی رقع ، اسلامی زندگی كے مظاہراور تہذيب المامى كے جننے بج كھيے آثار باقى رہ كئے ہي ان كو مفوظ ركھنے كى كوست ش كى جائي اوراسلامى نهذيب اورنقافت كے لئے فلعه بندياں كرلى جايا اور کھران فلعوں میں (جن کوعربی مارس کے نام سے بچاراگیا ہے) مبلغ اور داعی ننار كي حاس

اس عظیم اصلاحی اور لیمی کھریک کے رجس کا آغاز سے مطابق مطابق میں ہوا) سربراہ حصرت مولانا محدقاسم نافوتوئ آبانی دارالعلوم داوبند تھے۔ بیں ہوا) سربراہ حصرت مولانا محدقاسم نافوتوئ آبانی دارالعلوم داوبند تھے۔ مولانا سیدمنا ظراحس گیلانی مولانا محدقاسم صاحب کے تذکرہ "سوانے قاسمی" لے تفصیل کے لئے ملاحظ ہو" ہندوشانی سلمان" از مؤلف ۔

ين لكفته بن ا

مسئھ کی کشکش کی ناکامی کے بعد قتال اور آویزیش کے نئے محاذوں اور میدانوں کی تیاری میں آپ کا داغ مصروف ہوگیا، دارا تعلیم دلوبند کا تعلیمی نظام اسی لاگھ عل کا سے زیارہ نایاں اور مرکزی وج ہری عنصر تھا۔

تناهی میدان سے والبی کے بعدسوجنے والوں نے نہ تو الوس ہو کرسوجنا بھوڑدیا تھا اور نہا تھ پہاتھ رکھ کر بڑھ گئے تھے ، بلکہ مقاء اسلام اور تحفظ علم دین "کے نصر العین کو آگے بڑھانے کے لئے ان کے داغ بھی مصروت فکرونظر تھے اور ان کے قلوب بھی کا تنات کی مرکزی قوت سے لولگا عے غیبی لطیفہ کے ظہور کا انتظار کردہے تھے "

مولانا محدقاسم صاحب محتناگردر شیراور جانشین مولانا محودس صاحب داوبندی (شیخ الهند) نے ایک موقع برمصنف مسوانخ قاسمی می سے موال کرتے ہو مے فرایا :۔

مصرت الاساذ نے اس مردسکوکیا درس و تدریس تعلیم تعلم کے لئے قائم کیا تھا؟ مدرم برے سامنے قائم ہوا، جہاں تک بیں جا نتا ہوں مشھر کے بنگا مرک ناکای کے بعد بدادارہ قائم کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جب کے زیرا ٹر وگوں کو تیا رکیا جائے تاکہ مشھری ناکای کی تلافی کی جائے ہے۔

له شا بی صلع منطفر نگرین دلی بههار نبوری مجبولی لائن پرواقع اورایک آباد قصیدا ورغله ی بری مندی کا بیهان هشانهٔ من صفرت حاجی ایراد الشرمها جریکی مولانا محدقات مناوران کے رفقاء نے انگریزوسی جنگ کی خی اورحافظ حنامن حقاشهیدم و عصفه سیده سوانح قاسی حصد دوم صلای سیده ایسنا صلای اس تحرکی اوراس کے قالمین نے ہندوسانی مسلمانوں کے اندردین کی مجت سربویت کا احرام اوراس کے راستہ بین قربانی کی طاقت اور مغربی تہذرہ کے مقابلہ بین زبردست استفامت وصلابت (ہوکسی اورا یسے اسلامی ملک بین دیکھنے بین بین آئی حب کو مغربی تہذریب اور مغرب کے اقتدار سے واسطہ پڑا ہو) بیداکردی داوبند اس رجان کا علمبردار اور مهندوستان میں قدیم اسلامی ثفافت و تہذیب تربیت کا سے بڑا مرکز نفا ہ

#### تحربك ندوة انعلماء

بروة العلماء کی فکری تخرید (سلامی مطابق ۱۹۸۳ مرک با نی مولانا محرک برنگری می در بنا گاری تخرید (سلامی مطابق ۱۹۸۳ می در بنا گاران کے بدر عرصه تک مولانا شبایی وران کے نامور دفقاء نے کی اور اس کے قائم کردہ دارالعلوم میں اس کی صلاحیت تھی کہ وہ اسلامی اور مغربی ثقافت اور علماء دین وجد بدطبقہ کے درمیان بیل کا کام کرسکے اور ایک ایسامتوازن فکر تبار کرسکے جو قدیم وجد بددونوں کے محاسن کا جامع ہوا ور اس مدرستہ فکر کے ذمہ داروں کے الفاظین اصول ومقاصد میں سخت اور لہوج اور اور فرق اور وسائل میں وسیع اور کیکدار ہو ہے۔

ان كے نزد كيد وينى لف انعلىم اكي تغيرونزنى بدير ذرائع تعليم وترميت تفاا حس كوز الذكى تبديليوں اور نقاضوں كے مطابق (ابنى رقع و مقاصداور اساسى علم الله مولانا كے مالات وسوانح كے لئے لاحظ ہو تذكرهٔ مولانا محملى مؤكمری از محمد الحسنی ثالثے كو العلماء كه لاحظ ہوم جات بنبلي "ازمولانا سيدليمان ندوي .

كى حفاظت كے ساتھ) بدلتے اور ترقی كرتے رہنا جاہئے، وہ ان كے نز دېك اېك جامتخجر (FOSSILISED) نصاب ہونے کے بجائے ایک زندہ ونائ سم کی طرح زندگی ترقی اوروسعت كى صلاحبتول سے كھرلورہے ووسرے الفاظيس دين ابك ابدى حقيقت ہے جس برکسی نبدیلی کی صرورت نہیں ایکن علم ایک پھیلنے بچولنے والا درخت بحب كانشوونا برابهاري رب كا،اسلام ان كي نزد بك ابك عالمكبر اورجا وداں دین اورزندگی ہے،اس لئے ذہن انسانی کے ارتقاء وننزل اورنجرا كى مختلف منزلول سے اس كاسابقر بينا اوران بدلے ہو عے حالات وتصورات وافكارس رسمائى كافرص انجام ديناا وربيدا موني والصفكوك وشبهات كورفع كرناايك قدرنى امرے،اس كے لئے اس ذراية تعليم كولى (جواسلام كے نائندل اوراس كے شارصين كوتياركر نام) اپنے دائرہ كوبرابروسيع كرتے رہنے اور اپنى صلاحیت اورزندگی کا بنون دینے رہنے کی صرورت ہے، ندوۃ العلماء کے بانبوں نے اصلاح وتوسیع نصاب کی آواز لمبند کی ایرا واز مندستان میں اوقدیم نصاب نعلیم برمضبوطی سے جاہوا تھا) نامانوس آواز تھی دوسرے اسلامی مالک مير كفي المبي أصلاح نصاب كي دعوت كاغلغله لبند نهين موا نفا، اورجامع ازسر تے بھی ابھی کوئی فدم اس سمت میں بنیس برطا یا تھا،اس کا کسی قدراندازوان دوا فتباسات سے ہوگاجن میں ایک بانی ندوہ العلماء مولانا بدمحد علی مونگیری كالك تحريب انوذ م دوسرامولانا شبلى نعانى كے فلم سے بـ ٣١٠ زاري حالت برل كئ مع وه اعتراضات جوي في فلسفي كم كم الإنفيس كوئى نهبين إوجيتا ،اورنه وه فرقے اعتراصات كرنے والے باقى رہے،

اب ان کے اعتراضات اور جوابات سیکھنے کی صرورت ندر ہی اب نیا عالم،
نیا دانہ نیا پانی ہے جد پرفلسفہ کی بنا پراس ذمانہ کے مخالفین اسلام نے
نئے نئے فتم کے اعتراضات کئے ہی ہو پہلے نہ تھے ان کا شافی طور پر جواب بینا
قدیم فلسفہ کے جاننے سے نہیں ہوسکتا اگر جبہ کوئی کیسا ہی دعوی کرے وجاس
کی یہ ہے کرمعتر من کا جواب نشافی اس وقت ہوسکتا ہے جب کہ اس کے فتہا
اعتراض کو اجھی طرح ہجے رہا جائے اور پھی معلوم ہوجائے کہ س بنا پراس نے
اعتراض کو اجھی طرح ہجے رہا جائے اور پھی معلوم ہوجائے کہ س بنا پراس نے
اعتراض کو اجھی طرح ہجے رہا جائے اور پھی معلوم ہوجائے کہ س بنا پراس نے
اعتراض کیا ہے ۔

مدیونانی علوم دنها اے ذربی علوم بیں دنها اے ذرب کی فہم ومعرفت
ان پریوقون مے امام عزائی نے اپنے زمانہ سے ان علوم کو علماء کے نصاب
بیں اسلے داخل کیا تاکہ ان اونانی علوم کے افر سے جن کو اس زمانہ بیں زیادہ تر
باطینوں نے بھیلار کھا تھا، علماء اسلام واقعت ہوکراس زمانہ کے انحاد کا مقالم
کرسکیں، لیکن اب نہ وہ لمحدیث نہ وہ اونانی علوم رہے نہ ان کے مسائل کی
صحت کا بقیری عقل کے مرعبوں کو رہا اس لئے ان کا افر خود بجو دزائل ہوگیا او
اب ان سے اسلام کو کسی گرند کا خو ون نہیں رہا، اب اس کی جگر نے علوم بین
نے مسائل ہیں، نئی تحقیقات ہیں اب اس بات کی صورت ہے کہ جانے علماء
ان نئی چیزوں سے واقف ہوکراسلام کی نئی مشکلات کا صل کا لیں اور نئے شہا
کا تحقیقی جواب دیں ہو

يه ايك بهت مبارك قدم اورا يك نيازاوية نكاه تقا، ندوة العلماء ي تخريك

محض اصلاحِ نصاب کی ایک تخریب نه کفی و منتقل ایک دبنتانِ فکر کھی تھا جس کی نقلیا براس ملك كوكرني جاسية كفي جوفديم وجديدك محركيس مبتلاا وراس شكن كاشكارتها. لیکن اس تخرکیک و قدیم و حبر بدر و نون طبقوں کا (اس و بیع خلیج کی وجہ سے بوان کے درمیان حائل گفی) وہ مؤتر و رہوش نعاون حاصل نہوسکا جس کی وہ مستحق کفی اس کا بڑا سبب ان اہلِ فکر واہل دعوت کی کمی تھی ہوان دو**نو**ں نفافنو کے جال ہوں اور دونوں کو اتھی طرح ہضم کر چکے ہوں اوران اجز اء سے ہو بظا ہر متصاد نظراً تيمن ايك ياكيزه معتدل بنوشگوار اورمفيداميزه بناسكته مون جس طح سنهدى كمهي مختلف ميولون اوردرختون سے صاصل كركے شهدتياركرتى م. عزصٰ کہ قوم کا ایک بڑاحصہ ان دونوں طبقوں کے درمیان ہمکو ہے کھا نارہا حب مي سے ايک طبقه قديم طرز تعليم اورسلک سے سرموالخراف ايک فيم کي تحراف اوربدعت مجمنا تفا، دوسراطبقه مغرب برآنے والى جزكوعظمت وتفارس كى نگاه سے دبیجتنا تھا،اوراس کو ہرعیب اورقص سے پاک سمجھتا تھا بہاں تک کہ اہل مغرب کے افکارا ورفکری رجیانات بھی اس کوعظمت عصمت کا بیکرنظرا تے تنفئ اوران كووه ذهن انساني كى بروازكي آخرى منزل نصوركرتا تها،ان دولون طبقوں کے درمیان فکرومعیار کا جو تصا د کھا، اورس طرح وہ دوانتہا تی سوں مر تعاس فنصورسان العصراكبراله آبادى في استعمر ي ي ب م ا دهربيصند ب كمان لهي يحونهس سكت ادصربرر الم كرساقي مراحي علا اس کے باوجود ندوۃ العلماء کاتخیل وہ معتدل ومتوازن تخیل ہے جواب بھی

اس بات کی صلاحیت رکھنا ہے کہ دبنی نظام تعلیم کوزندگی کی ایک نئی قسط عطاکرے اوراس کے ذریعہ سے لمت قدیم و صدید کی اس مکش اور دوبرسر پر بکار طبقوں کی آونزش سے نجات بائے جس نے اکثر اسلامی ممالک بیں انتشار بر باکرر کھا ہے اور جس کی بنا پر بعض ممالک کارخ سیکولرزم کی طرف ہو تا جارہا ہے۔

ندوة العلماء كى تخرك كے رہناؤں اوراس درسكاه كے متعدد فضلاء نے اسلامی نقافت کی نشروا شاعت سیرت نبوی کی تخرمر و ندوین اسلام کے کا زا ہو اوراس كى تعليمات كوجد يركمي اوراد بي اسلوب ين يشي كرنے بين اہم كرداراداكيا م علامتنلى نعاني كمعلمي وادبي تخريرات بالخصوص ان كمعظيم تناب سبرت النبئ الفارد الغزالي مولانا جلال الدين روى اوران كے تتكلما نداور مؤرخانه مضابہتے ہنڈسنا کی جدید لنل کومنا ترکیا وراس کے احساس کہتری کے دورکرنے میں فید خدمت انجام دی،اس طرح ان کے شاگر در شیر وجانشین مولاناب برسلیان ندوی کی خدمات اوران معلم كارنامون سيصرف نظرنهي كياجاسكتا سيرت النبي کی جارشخیم طبدین سیرت نبوی اورعلم کلام کا ایک فیمینی کتب خانه ہے ،ان کی سیرت نبوی اور علم کلام کا ایک فیمینی کتب خانہ ہے ،ان کی كتاب خطبات مراس سيرت كى موثر ومفيد ترين كتابون مين شارمونے كے قابل ہے اسی طرح ان مے محققانه علمی وا دبی مضامین نے اسلامی کتب خانه کو بالا بال كياء الخصول ني اوران كي بعض رفقاء ني ملك كي علمي ادبي اوري اوري اوقات ساسى سركرميون مين بعي حصراباجس سے اس الزام كى تردىد ہونى كەعلماء ملك كى عام زندگی جدید تخرکون اورسرگرمیون سے کنارہ کش رہتے ہیں اوران میں جدید رجحانات كي محصف اورملك كي تعميروتر في مي حصه لين كي صلاحيت نهين دارالمصنفين

اوراس کا ما ہنامہ معارف (جوع صنهٔ دراز تک مولانا سید سلیمان ندوی کی ا دارت میں محلاہے) عالم اسلام میں خاصی شہرت اورعزت رکھتے ہیں ۔

### سرسيدا حمضاك ي قبادت اوران كامكنب خيال

دوسری فیادی کاعکم سرسداحه خان مرحم نے باز کیا وہ مغربی تہذیب اوراس کی ماتری بنیا دوں کی نفلیداور صربیعلوم کواس کے بیوب ونفائص کے ساتھ اور تغریسی تنقید وزمیم کے اختبار کر لینے کی داکاتی وہ اسلام اور فراک کی اس طرح تفسيراور توجبير تن لقي جانبيوں صي سے آخر کے سائنسي معلومات اورمغربي ترن سے معیاروں کے مطابق ہواوراہل مغرب کے ذوق ومزاج کے ساتھ ہم آ ہنگ ہو وه ان غیبی حفائق اور طبعی اسرار کے انکار برفائم تھی، جو جواس اور تجربہ کی دسترس سے بہت دورہی اور بادی انظریں صدیدعلوم کے مطابق نظر نہیں آنے ہیں۔ مرسيرا حرفان نيآخرى مغل سلطنت كازوال رجوسلمالون كعظيم كوث كى ايك دهندى اور ملى سى نصور يقى) اور عدمائه كى جنگ آزادى كى ناكامى كو ابنی آنکھوں سے دیکھا، انھوں نے اس ہزیمیت اہل ہندکی دل کسنگی، ان کی عظم حاءت مقابله متعى معرض ككون كاشابره كيامسلمانون كواس كونشش كي ويعاري فيمت اداكرني يؤي اس كوهبي ديجيا، وه فوم بوكل اس ملكي له حالات وسوا مخ كے لئے ملاحظ ہو مجات جا ويد" از تواج الطا بجيين حاتى، وعلى كو هركزين سرسيرنمبر عهدزان جبياكسب جانت ببط بي علوم ك طفوليت كا زان نفاءا وراس كا نشوونا بورباتها، اوريعلوم الجي ايني كمل نتاع كالنبي ليني تق .

حاکم تھی اس کی ذلت ولیتی، بڑے بڑے خاندانوں اور گھرانوں کی فلاکت اور انگریزوں کی شان وتوكت (تومسلما نوس يعظمت رفت كے لمبر بنائم مورسي تفي ) نيزان كى حكومت اورسا حوامة نهزيب كے مناظر بھی دیجھے،اس كے علاوہ ملازمت رفاقت اور دوتى وتعار کے ذرابعیران کوانگریزوں سے طویل واسطریزا تھا،اوربہت قربب سے ان کی زندگی کے مطالعه کامو قعه ملاتھا، وہ ان کی ذبانت و تونیعل اوران کے تندّن سے منا تر ہوئے وہ ایک ذہبن، نہابیت ذکی انجس ہر لع الانفعال اور در دمن دسم کے آ دی تھے انھو نے متوسط درہے کی دہنی تعلیم یا بگی تھی اور دہنی علوم اور کتاب وسننت پران کی نظر كمرى اوروسع دعقى جلدرائ فالم كرلين اورجرأت كيسا كفاس كااظهارك کے عادی تھے، وہ انگریزوں سے اس طرح منا ٹڑ ہو عصص طرح کوئی مغلوب غال<del>ہے</del>' یا کوئی کمز ورطا فنورسے منا تر ہونا ہے الحقوں نے شخصی طور پراِنگریزی نہذیب اور طرزمعاسترت كواختياركااوردوسرول كوهي باي كرمجوش اورقوت كيساتهاس كي دعوت دی،ان کاخیال تفاکه اس هم رنگی، حاکم قوم کی معایشرت و نمترن اختیار كرنے اوران كے ساتھ ہے تكلف رہنے سے وہ مرغوبیت احساس كہترى اوراحسار غلاى دورم وجاء كاحب من ملمان منبلام باور حكام كي نظر من ان كي فدرونزلت بڑھ جائے گی اوروہ ایک موز زمیا وی درجہ کی قوم کے افرا ڈمعلوم ہونے لگیں گئے ببخيال اورببنقطة نظران كيعض مضابين مي بهت صفائي كے ساتھ ملتا ہے ا كم حكم لكھتے ہں !-

م مندوستان مصلمانون كوكائ درج مولمزيش بين تهذيب فيباركرنے پر راغب كياجا وے تاكر جس مقارت سے مولمز دلين مهذب فويس ان كوركھيتى إس وه رفع مواوروه مجى دنيامين معززم بذب كملاوين ؟

ا بنے رسالہ احکام طعام اہل کتاب میں جوشت کے نالیف ہے کھانے بینے اور معاشرت میں انگریزوں کا طرابقہ اختیار کرنے کی نزعیب دیتے ہوئے عربی سکھتے ہیں (جس کا ترحمہ یہ ہے):۔

"بسا مسلمانوااس يمل كرو، خودليندي وتكرى نيت سينهس ملكهاس نيت سے كەمىلمانۇن كى حالت بى رفعت وىلندى پىدا بوجائے ئاكداس دلت وسكنت كى بنايرس كے لوگ عادى ہوگئے ہن كوئى قوم ان كوتھارت كى نظرسے ندريجھ الترتعاك كوبهار يسبول كاحال معلوم اوروه بهاي فلوكي متعلق صجيح فيصلكر لام ايريل وحدائه بين سربيدني أنكلين كالتفركيا، اس ابتدائي دوريي وه يهلي نامور مسلمان نظيم خبخول جزائر رطانيه كاسفركيا،اس وقت نهرسويز زرنع ترقيقي الفول اس كے انجيبراورباني (FERDINAND DE LESSEPS) سيمي ملاقات كي جواس جهاز من فركريه تھے. لندن س سربر کائری گرموشی سے استقبال ہوا، الخصوں نے وہاں ، امہينے قيام كيا،اوراكيمعززمهان، قابلِ احترام مسافراورعزيز دوست كي حيثيب سعاندن كي متاز حلقوں بیں ان کومناز جگہ حاصل ہوئی، وہ بڑی بڑی شاہی بار شوں اوراعلیٰ ومعزز دعونون اورمحلبون سيسترك بوعيها المغربي نهذيب حاكم طبقدا وراشراف ينهر كا خلاق وكردارلوري آب و تاب كے ساتھ جلوه كرتھا،ان كوسى الس، آئى كامعزز خطا

كة تهذيب الاخلاق مضاين سرسيد جلد دوم صل عه صده

سه در زوم وتشائر بن اس كا افتتاح بواا وربا قاعده جها زون كى آمد ورفت شروع بولى ،اس ابم تاريخي وا تعرير شاندار منا ياكيا،اس وقت سرسيدا حد خان انگلتان بي تقه. اورتمذیمی ملا، ملک، ولی عهداور رائے بڑے وزراء سے انفوں نے ملا قابری بہم کلب جسی معزز محلس اور رائی بڑی ملی انجمنوں نے ان کو ابنا اعزازی رکن بنا باہم ٹوبی سوسائٹی آ من سول انجیزس کے عظیم الثان جلسہ اور ڈنر بی بھی وہ نشر کی ہوئے اس میں سال گذشتہ کی مختلف ترقیات کا جو انجیز نگ میں ہو تی تقییں ذکر سنا اور ان تقیاتی منصوبوں کا مطالعہ کیا جو بھے نقے یا ہو سے تھے اور حفوں نے انگلستان کے افقادی اور ساسی نقشہ میں ایک زبر دست انقلاب اور ملک کے معیار می ظیم تبدیلی بیراکر دی تھی اور اس کے صدود کی توسیع اور فکری وسیاسی بزری کے لئے راہ ہموار کردی تھی ۔

سرسيدني فرانس اورانگلتان كواس وقت ديجهاجس وقت وه ليخ ترتن و ترقی کے نباب پر تھے، جدیدعلوم اور جدیر سنعت اپنے عرفیج پرتھی،اس وقت معزلی معاشره اورسوسائتی میں زوال وانحطاط کے وہ آنار نمو دارنہیں ہوئے تھے ہوجگ عظیم اول کے بعدا ہی نظر کوصا من نظراؔ نے لگے تھے معز لی تندّن اس وقت کانے ندگی اوخلقي صلاحيت سي عربورتفا،اس كسينه مي بورى دنيا كوفتح كر لينا ورتما م اقوام عالم كوايني زركيس اتفاع الاصلموجن نظام خالجي برروش اورتابناك ببلوان كومغربى تدن ومعاشره كے نارىك اوركمز ورسلوكى طرف توج كرنے سے باز ركفتار با، اخلاق وروحانيت كے فقدان موس لك گيرى مكبراور قومى انانيت في الكريزون كوص طرح الكيمن الاقوامى جرائم بينية قوم بنا ديا تها، اوزود مندتا ميناس كاجرط فطهور مواتها يحقيقت اوربيلوان كي تكاه سے او جول رہا۔ له نيئ الكتان كيسلسلكى فصيلات اورمريدك مروفيا ي العظامة حيات جاويركا وتعالى زخسة الاما

وہ اس تہذیب اورمعاشرہ سے اس طرح متنا ترموعے کہ ان کے دل و لخ اعضا ادرساری فکری صلاحیتیں اس سے والسنہ ہوگئیں ۱۲ راکنو پر پیمائیمیں وہ اس تہذیب كے كرويده اوربن وتنان كى سلم سوسائى يى ان افدار اوراصولوں كى بنيا دراصلاح وتغيركے يرجوش داعى اور ليخ بن كراہنے ملك ايس موعے اور اور اے خلوص اور كرم جوشى كے ساتھ النفوں نے اس تخريك و دعوت كاعلم لمبندكيا اورانني سارى صلاحيتيں اور قوتیں اس کے لئے وقف کر دس ان کا نقطۂ نظرخالص ما دی ہوگیا، وہ ما دی طاقتو اور کائناتی قوتوں کے سامنے بالکل سرنگوں نظرآنے لگے، وہ اپنے عقبہ ڈا ورفراً ن مجید كي تفسير اسى بنياد يركرنے لكے الفوں نے اس براس فدرغلوسے كام لياكم على زبان ولغت كيمسلماصول وفواعدا وراجاع ونوا تركيضلات كهينه مركهي أن كوباك ندر باجنا نجدان کی تفسیرنے دینی علمی طفوں میں بخت بھی براکردی ڈاکٹرمحرالبی نے اسی کاتے انفکرالاسلامی انحدیث میں ان کے اس رجمان پرکلام کرتے ہوئے بھے کہا ہے کہ: وبداحدخان كاتحركم علوم طبعبه اورمغرب كالآى تهزيب عشق فيفتكي مرفائم تقى اسى طرح جس طرح زمانه حال كيعبض مفكرين سأننس اوراس كى ان ايجا دات وفتوحات سيصرورت سے زيادہ ور سي ميں يوبو وه مغرلي تهذيب قائم م علوم طبعيه بإطبعيات سے اس قدر والتكى اورشق، روحانى اورشالى اقدار كى قبيت كم كردتام الانكه بيقدين وهبي جن برآساني ندامب كي بنيا دي اورس كي نأند مسے زیادہ وضاحت کے ساتھ اسلام نے کی ہے،علوم طبعیہ سے بیٹیر عمولی لگاؤلعین اوقات براس جبريمانكارك بهونيا ديتاب بوانساني ص اورشابره مي راسك يبى جيز يفي جس كارنشة سيرحال الدين افغاني في مرسيدا حدخال كم الحاد اورات

ندىه بى سەجۇرا جى اور با وجودان كے باربار يە كېنے كے كه وہ اسلام كا دفاع كريم بى الفوں نے ان پرا كادكا الزام لگا با بىر بىدكا كېنا يەتھاكدان كى كوشش بى بى كەربوجود مسلمانوں كے لئے ايك ايساطراقة بىداكر بى بىن وہ اپنے اسلام برقاً كاربی بى بى دوجود در بنا در بروجود میں گئی ہے اس جدید زندگى كو ایناسكیں جوعلوم طبعیہ كى ترقى كى بنیا د بروجود میں آئی ہے ہے۔

برانتها ببندانه ادی رجمان عقل انسانی کی تقدیس اوراس کے صدوداوردائرہ علی کی صرورت سے زائد تو سیع ، خدا کی فدرت و شنبت کو قوانین فطرت اوراسیاب ظاہری کا بابند بجھنا، فرائن کی جمارت کے ساتھ تاویل و تشزیح ، وہ چیز بی تقییں اسم فوں نے ایک نیڈ فکری انتشارا ور بے راہ روی اور بے باکی کا دروازہ کھول دیا اور آگے جیل کر لوگوں نے اس سے ایسا غلط فائرہ اٹھا یا کہ دین کی تشریح اور قرائن کی تفییر بازیج اطفال بن گئی ۔

### سرسيرك نقطة نظرك كمزودها

سرسری خلیمی واصلامی منصوب کے دوبہاوالیے تھے ہی وہ سے وہ عالم اسلام کے لئے کوئی البی انقلاب انگیز دعوت اورا کیا بی وتعمیری قدم تا بت منہوسکا ہو عقیدہ وا کیان اور رسالت محدی بین قائم ہونے والی سوسائٹی کے حالات کے الدوۃ اوثقی اص کے نگرا فرق رواں بیرجال الدین افغانی تھے کے ان مضامین ہی ہور برکی تردیل کھے گئے ہی ہی قدر غلط فہی اورغلو شامل ہے میں کا سب نظا بی زبان سے ناوا تھیت اور سرمید کی تردیل (رقمی) کے ابن القرائ اورانگریزی ترجیز آن

مطابق ہواورعالم اسلام کے اس خلاکو بڑکر سکے جومغر لی تہذیب اورعلوم طبعیہ کی ترقی نے ذہنوں میں سیداکر دیا تھا۔

بہلی بات بہے کہ الفوں نے اس نظام تعلیم کو رس کومغرب الزی کا دی کئی تقی) من وستان کے سلم مانٹرہ کے حالات اور نقاصوں کا بابندومانخت نہیں بنایا ہماں اس کونا فذکرنا تھا، الفول نے اس کونتے سرے سے ڈھالنے اور اسلائ شکل دینے برغور نہیں کیا نداس کو مغربی ندتن اور اس کی اس اوی وقع سے بإك كرنے كى طرف كوئى توج كى ص كى ايك شرقى اسلامى ملك كوكوئى صرورت ندىفى، الخفول نياس نظام كومغر السياس كى سارى نفصيلات خصوصيا اس كى دفع ومزاج اوراس اول وروایات کے ساتھ ہواس سے والبتہ تھیں ہوں کا توں دراً دراً کیا اُتھول صرف مغرب تعليمي نظام بى براصرار نهي كيا بلكم خربي تدن اور وق ك قبول كرني بھی شدیدا صرارکیا، کالج کے قواعد میں یہ اصول قرار دیا گیاکہ کم سے کم ایک پیسل اور دوبر فنبيركا بجين اورابك بهيثما سطراسكول مين بهيشه لورمين بوناها بيئا ورميانك كاليج ى آمدنى مي تنجائش مبواس نعدا دمين اوراصا فه كياجاع في

چنانجبر اسائده مین کم سے کم جادبائج صرودانگریز ہوتے تھے ہومختلفت شعبوں میں ظیم و نگرانی کے فرائض انجام فینے تھے، کا بچ کے نظام اورطلبہ کے اخلاق بران کا گہراا ٹر تھالینے ان اٹرات کو استعمال کرتے ہموئے انھوں نے ملی سیاسیا بیں بہت اہم رول اواکیا، کا لیج کے برنسیل مسطر کی شہور سیاست داں اور مہدوستا کی اسلامی سیاست کے بہلے انگریز رہنما تھے، اس رہنمائی کے بہاسی نتائج مسلمانوں

له جات جاوبرصتك (دوسراحصر) الجن ترقى اردوالمراش

1.4

ساسى رجان كے ق بي بہت افسوساک تابيت ہوئے۔

غرصكه سرسيدكى دعوت اورتليمي نظريه فرلى تهذيب كى دعوت كے ساتھ لازم وطروم سا ہوگیا، اوراس وج سے اس کی طرف سے لوگوں کے داوں میں بہتے شہات بیدا ہوگئے، دہنی حلقوں میں اس کے خلاف نفرت و برزاری کی ایک لهر دور گئی اور اس کے کیا كے ساتھ اس كے مقاطعه اور بائيكا طى كائر كي بھي نثروع ہوگئي اوراس نے اس كے راسترمين بهت سى غير خرورى مشكلات بيداكردين علماء دين في والكريزي تعليم اور مفیرعلوم کے حصول کے ابتدائیں مخالف نہ نظیے ہے دیکھ کرکہ بی کھرکیا بتداہی سے غلطابيغ بربزكني باوراس ببهت سيخير ضرورى اورغلط عناصر شامل بوكيح بهن مثلاً اس من مزى ترتن سي على مروبيت اوراس كى دعوت ما اخلاق و عفائر راس مے صزا زات پڑیے ہیں انگریز پر وفلیوں اور رنسیل کے غیری و دا ٹرو نفوذكي وجرسي مليت اسلاميه كينتخب اورذبين نوجوان جواس كاليج ببي زريعليم ہیں'انگریزی معامنزت وتدن اور رطانوی سیاست منا ترصحور ہوتے جاری میں الفول نے اس کی مخالفت ہیں اوری سرگری کا مظاہرہ کیا، دوسری طرف ان اثرات اورمزى ايول كى وجرسے توكائج برجيا با ہوا تھا، ايك سى اسلامى نسل بيدا ہوئى تو نام كے كاظ سے سلمان اور ذہن و دماغ كے كاظ سے خالص معزلي تقى معانزت وزيد يس انگرېزى طوروطران كى بابندا ورصاى ،عفائدىن يون او قات كمزوراوزىنزلزل ـ دوسراكم وربهلوبه بخفاكهان كاسارازورا نكريزى زبان وادكي حصول اور

له تفصيل كے بيخ و بيجهي "مندونالي مسلمان" ازمصنف .

یه ملاحظ پوهنرت شاه عبدالعزیز د بلوی کافتوی درباب حلّت نیلیم زبان انگریزی (فتاوی عزیزیه)

اعلیٰ تعلیم برتنها، اور ملی علوم کی طرف (جونز فی کا زمینه اور مغربی اقوام کی ترقی اور کامرانی کا رازبس اوري كانقلا لبانكيزا زان ونتاعج كالمفون نيانكلتان مح قيام بي شابد كيا يفا) النفول في فاطرنواه توجينيس كى حالا تكرمز الله لين كى اوراس من كمال حال كرنے كا الركو في جيز تفي توبي تقي الكه الفول نے صنعتی تعليم كی تو يكي بجويز كی سخت تخالفت كاوراس وصوع برعنت اور نلخ مضابين لكيط اس سلسله كا آخرى صنون وه تقابو ۱۹ ورى ۱۹۹ مرائيس الفول ني على كوه كرطيس ثنائع كرواياجي كا مقصد (مولانا ما آلی کے لقول) میتھاکہ" ہندوشنان کی موجودہ حالت کے لحاظ سے مبرد "كلنيكل اليحييش ك جيدال صرورت بنيس م ملكس مقدم اعلى درج كى دماعى تغلیم کا مزورت ہے ہوات ک بالکل اور عطور براوری نہیں ہوئی ہے! ى تعليم كے خلاف سرسيد كے حذبات اوران كى كوشستوں كا ذكركرت موع مولانا حالی تکھتے ہیں:-

ر چند برسول سے اکتراعلی محکام ابنی البیعی بیشینیک ایوکیش کی صرورت بیان کرنے تھے اس سے مرسید کوهی اندلینہ ہوگیا تھا کہ کور نمنظ کا مثنا ہائی ایوکیش بالٹریک تعلیم کے موقوت کرتے کا ہے اوراسی وج سے جب کوئی البی البیلیج ان کی نظر سے کزرتی تھی وہ صروراس کے مرضلات بچھ نہ کچھتے تھے اوراسی بنیا پر اتھوں نے کا نفرنس کے وہ مروراس کے مرضلات بچھ نہ کچھتے تھے اوراسی بنیا پر اتھوں نے کا نفرنس کے ملاونہ بین کیا تھا، اور دیروں کے مائے ایوکیش کے خلاف بین کیا تھا، اور دیروں کے کا فار نیروں ایک طویل البیدی کی تھی ہو کا نفرنس کی رویدا دیں مندرج ہے ہے۔

کی نائید میں ایک طویل البیدی کی تھی ہو کا نفرنس کی رویدا دیں مندرج ہے ہے۔

له بیات جا و پرماتنا (مصدوم) انجس زقی اردواید این می محدان ایج بیشنل کا نفرنس علی گراهه میمات جا و پرصاتنا (مصدوم) اس کانتیج بین واکد به اسلامی ا داره خالص علمی واد بی رجیان کے ساتھ آگے برطا اور مؤلی ترتی کی تقلید کا ذوق اور انگریزی ا دبیات میں کمال حال کرنے کا سنوق اس کے ذہین اور وصلی منرطلبہ بیغالب رہا، اس نے انگریزی کے بعض اچھے مقرر اصاحب فلم بھکموں کے افسر اور انتظامیہ کے عہدہ دار بیدا کئے اہمین قدرتی طور کہ ریاضی، طبعیات میں بیشری اکتابوی اور سندی علوم میں جن کی اسلامی مہند کو سخت صرورت کھی متاز شخصینیں اور خیر معمولی افراد بیدا بنا ہوسکے اور اس کی وجہ سے صرورت کھی متاز شخصینیں اور خیر معمولی افراد بیدا بنا ہوسکے اور اس کی وجہ سے اس کا دائر ہ اثر ترکی کی کی الازمنوں اور مولی انتظامی اداروں تک می ودر الم

## اس تحریک کے نتائج اوراس کی خدمات!

اس ساری فصیل و تنقید کے با وجوداس میں کوئی بنہ پنہیں کر سربیدا حرفاں
البی طاقتور شخصیت کے بالک تھے جس سے زیادہ طاقتور شخصیت اس دور کے قائمین
میں کی نظر نہیں آتی، انھوں نے ایک بڑے وہیے محاذ پرجبگ جاری کھی جب خرکے کی
انھوں نے قیادت کی اس کو البی کا میا بی نصیب ہوئی اوراس نے سلمانوں کی نئی نشل
کو اتنا متاکز کیا جتنا کسی دوسری کے رکھ نے نہیں کیا تھا، سرسیدا حرفاں کی طاقتور
سخصیت کے اٹر کا ہندوستان کی اسلامی سوسائٹی میں دائر ہ بہت وہیے ہے انھوں
نے ادر فی زبان طریق فیرواسالیب بیان سب کو کم ویبین متاثر کیا، اورا کی البیے
ادبی وفکری دستان کی بنیا در الی حس کے اندر بڑی بڑی خصیت سبیدا ہوئیں۔
ادبی وفکری دستان کی بنیا در الی حس کے اندر بڑی بڑی خصیت سبیدا ہوئیں۔
ادبی وفکری دستان کی بنیا در الی حس کے اندر بڑی بڑی خصیت سبیدا ہوئیں۔
اس ظیم میں تحریک نے جس کی قیادت سرسیدا حرفاں نے پوری نصف صدی
اس ظیم میں تحریک نے جس کی قیادت سرسیدا حرفاں نے پوری نصف صدی

ہندُ شان کی اسلامی سوسائٹی میں استعلیمی اورا فتضا دی خلاکو بڑی حدّ نک بُرکیا ہو انگریزی افتدارا و را نقلاب حکومت کے بعد بیرا ہوگیا تھا، ایک حد مکاس نے سلمانو سے ابوسی اور برلی کھی کم کی ،اس ادارہ بربعض برسے لاکن آوہوان صاحب فکر، صحافى ابل فلم اورايس كيثرربيدا بموع يضفون ني بعدين تحريب خلافت أوتخريك آزادى بهندى يرزور رمنائى كى نبيدس جب باكتنان كى تخريك برقع بوئى اور كير باكتان كاسلامى رباست وجوديس آئى تواس كواسى تعليم كاه كے فضلاء من متعاد رہنااورلائق منظم دستیاب ہوئے ہمکین لمالوں کے جدید نازک ثقافتی وفکری تقاصوں کولوراکرنے کے لئے اس ادارہ نے وہ کردارا دانہیں کیاجس کی اس سے توقع تھی ا يبغرك علمي وعلى تجراول اور ذخيول كوسلم معاسشره اورملت اسلاميه كع حالات وحزوربات كے مطابق وصالنے كاظیم اور مجہزانه كام تھا، بدا بك نئى اسلائ سل ببداكرنا تفا بوعفنيره اوراصول مشحكم مصنبوط اوراس بم كردارس واقف بوجو اس كوتهزيرعالم كي قيادت مي ا داكرنا ہے،اس كي نظر مي وسعت اورفكر ميں ی بور جدریالوم اور مغربی تفافت سے اس نے اس کے اچھے پہلوا وراس کا مغربے بیا ہوا وراس کی کمزورلوں اور عنرضروری اجزاء سے احتراز کیا ہوجس کے نتائج فکرو تخقيقات اپنے دماغ كانتيجيموں اوران ميل سلامى ذمانت اور نو داعتما دى صا حصلتی ہواور من کے فکروکل میں لذت کر دار"اور" جرأت اندلیشہ بہور ہیلورو يروه نئى نسل تفي جب كاعالم اسلام برى بصيني اولا شتباق كے ساتھ عرصه سے نتظرا وراس کے لئے حیثم براہ تھا، بینل (اگرانٹر تعالے کی مرحنی ہوتی) عالم اسلام کو اس تجروا صنطرات نجات در سکتی تقی جس میں وہ عرصہ سے متبلا تھا،اوراس کو

اقوام عالم كى قبادت اورتهزيب حاصركى دمنهائى مين مركزى مقام عطاكر سكتى لقى ـ

اكبرالهآبادى

سرسد کے نقلیدی ذہن اور جان کا مقالبہ ایک ایسے معاصر کے حصری آیاجی تے قديم طرز برترمين يا يَى كفي اور صريد سے واقف تفاءاس نے بغيرسي رؤرعا بيجے اس بر نشرزني كالبرالبراله أبادي تفي الفول إيز محضوص ومروف مزاحيرا ندازا ورمليغ ا ورطا فتوراسلوب بن يختليم با نے والے نوجوا نوں بر (جوابیے ہی محتِ حکر تھے) تنقید کا نا نؤشكوارليك صرورى فرص الجام دبا اورآ تزدم كالسي كولينے سفروش كا موصنوع بناعے رکھا، انھوں نے سرسیرے فلوص کے اعتراف کے ساتھان کی تعلیمی سیا تقلید مغرب كايربوبن دعوت اوركالج كامغر لي زند كى اورفضاير بے با كانه مربط بعث انداز مین فتیدی سرمین اس کی مغرب کی اندهی نقلبداعقا نگرمی کمزوری دین میشه هیلین نوجوانوں کی تن اُسانی ان کے ملند معیارز ندگی فینن پرستی اہل دین سے وحشت ملازمنول يرانحصار فديم مشرقي تهزرب اوراس كي روايات اورخصوصيا سے بغاوت، مغربي معاستره مين فنائريت اورخالص ما دى طرز فكركو نوب نما بال كيا، الفول في ايني سحرانكيز شاعرى اودنن كارفلم سنتأنسل كى البيي لولتي ببوكي تضوير بهينيج كرركه دي بيان سامة ضطوط وإندازا بك يكرك الجواعظان كالام وبهند تنان في ختاه طبقول و مكاتب خيال ميون عام حاصل مواء ابل ذوق اور نوجوانوں نے اس كو ہا تفوں ہم بااوراس كواس كرت سےسنااور برصاكباكداس كى شال شكل سے ملے كى . له اكرالدًا بادى كى ثناءى دوريفيًا يرست بهزكما مع لا ناعبد الماحة ديا با دى كرمضا بين مجوعة اكرنامه يا اكرمرى خطرات کین ابنی تا بیرومقبولیت کے با وجود وہ تقلید کے اس تیزدھا ہے کوروک نہیں سکا، اور نیٹے ابھر تے ہوئے معاشرہ کے لئے کوئی مضبوط و تنبیت بنیا دیں فراہم ہیں کرسکا، اس کی وجر بیٹی کہ حس ادب اوراصلاح کی بنیاد طنز و تولفن پر ہوتی ہے، اس کی عمراورا ترات محدود ہوتے ہیں اور وہ کوئی تعمیری انقلاب پیرا نہیں کرسکتا ہیکن ہمرحال وہ افا دیت سے خالی نہ تھا، اور ہندوستان کے حبر براجماعی اوراد بی تصورات ورجیا تاہ کی تشکیل میں اس کا بھی صد ہے۔

# قوى جدوجهرا ورعبرملى سامان كامقاطعه

یقلبدی رجان رجس کی قیادی سلمانوں میں بیام رضاں کرہے تھے، اور
انگریزی حکومت اور نظام نعلیم اس کا پیشت بناہ تھا) نعلیم یا فتہ طبقہ میں پوری آزاد
کے ساتھ پرورش پاتا اور آگے بڑھتا رہا، اس کے راستہ میں کوئی جیز حائل نہوسکی ہاں
مندوت انی مزاج کے رکھ رکھاؤ "جدیہ تغیرات کے قبول کرنے میں اعتدال، قدامت وابستی اور زندگی و معامنرت کی سادگی کی وجہ سے اس میں وہ تیزی نہ آسکی جوشر و سطی کے دوسرے اسلامی و مشرقی مالک میں نظرائی، دراصل اس کو ملک کا ہمہ کیراور مطبی کے دوسرے اسلامی و مشرقی مالک میں نظرائی، دراصل اس کو ملک کا ہمہ کیراور مرافز کی آداب معامنرت اور تدن واجتماع میں خالص مخربی معامنرہ ہونا جا ہے تھا، اور اس کے انتہ سے ہندو سانی معامنرہ کو اجہاع میں خالص مخربی معامنرہ ہونا جا ہے تھا،
کین ایک ایک ایسا واقعہ بیش آبا ہو اس فدر تی عمل کی راہ میں رکا و مطبین گیا اور س نے تاریخ کا درخ بدل دیا۔
تاریخ کا درخ بدل دیا۔

اس وافقه نے انگرزی حکومت کے اثر وافتدار کو اجرمندوستان میں تہذیب

حدیدی علمیزارتھی) لوگوں کے دلوں سے کم کر دیا اوراس تہذیب کی عالمگیرفٹیا دے کی صلاحیت اورعدل والفیات کی فابلیت اور "جوہر" MERIT کے بارہ میں خاص انتتباه بيباكردبا استهذيب سربرا بهون اوررمناؤن كي خلات نفرت اوركراسيت پیداکردی اوراس حکومت اوراس سےنسبت رکھنے والی ہرجیز کے مقاطعہ کی تحریب ببياكردى بنواه اس كأتعلق نندن ومعاشرت سيمويا مصنوعا اور درآمدى مال سي بہلی عالمی جنگ (سمائے بیٹ ائٹر) تفتی سی برطانیہ اپنے اتحاد اوں کے ساتھاس عثمانی سلطنت سے برسر حبک تھا ہوسلمانوں کے نز دیک شوکتِ اسلامی کا آخرِی رمز، خلافت كى بإسبال اورهامي اسلام كى حيثيت كھتى تھے ہے ہوا 19 ئيس جب تركوں كوشكست ہوئی اور انگریزوں نے قسطنطنیہ برقیصنہ کرایا اور دولت عثمانیہ کے مقبوصات کوآیس ين تقسيم كرابيا،اس وفت بهندوستان مين بغاوت كالاوا كيوط يرام برواور لمان دونوں نے مل کرتھ کے خلافت میں دوش بروش حصد لیا،اس تحر کے بی مولانا محد علی شوكت على اورمولانا الوالكلام آزاد كے ساتھ كاندھى جي تفرآتے ہيں ہوائے ہيں القوں نے حکومت کے ہائیکا ط اورسول نا فرما تی اور زندگی کے ہرشعبہ میں انگریزوں کے ساتھ ترک موالات اور عزملکی سامان کے مقاطعہ کی دعوت دی ہے اس طبی تحرکیہ كاست زياده كاركراوريُرامن بتفيارتها،اس خيبيدس ملكين اراضكى اورنفزت كى ایک لهردور گئی،اس تخریک کا پینام اورنعره تفاکه " پیشی مال اور تنبیلی صنوعات کا بالتكاط كرو" اوراس كى دعوت ولقين كفى كرقوى وعواى نباس ومعاشرت كامظامرٌ كياجا يالدادكا اوركفايت شعارى كويبش نظر كصف بهوع ملكي صنوعات برفناعت كى جائة ديجية ويحية إور ملك بن الكريس عدوسر عمرة مك أكسى لك كئي الأكفو

ہندوسانیوں کے دل بین فربی تہذیب کا جاد واٹو سے گیا اوگوں نے بڑے براے جابوں
اور مجمعوں بیں انگریزی نباس اور غیر ملکی کیڑوں بیں آگ لگادی بڑے بڑے دولتن ڈلل در
تعلیم یافتہ استخاص اور مرفد الحال طبقہ کے افراد نے سرفانہ مغربی طرز زندگی کو غیر باد کہہ کہ
سادہ اور کھا بہت شعاد قومی زندگی اختیار کہ لی بہزادوں آدمیوں کی زندگی ہیں، جن بی
بڑے بڑنے وکلا گاہی تروت اور ناہر تھے انقلاب بیدا ہوگیا، انھوں نے انگریزی حکومت
کے جبلی بھر فیج اور طرح کی سختیاں جبلیں انھوں نے ایسے ابنا اور دو تناعیت،
دینی جذر بر، وطن دوستی، عام ہمدردی اور دینی حمیت و عیرت کا ..... بہوت دیا جس کا
اس تحریک سے قبل کوئی توقع در کھی۔
اس تحریک سے قبل کوئی توقع در کھی۔

اس تخرک کے مالة (جوزی رنگ لئے ہوئے تھی) ہندوستان کی تخرک آزادی كالقاز بواص كامقصد ملك كالزادى سامراج كامقالمه اورنود مختار حكومت كاقباً تفامشرق كي بهت سي سياسي تحركون كے برخلات براكاليي نيم سياسي نيم معامشرتي يخرك بقى بوايك فاص فكرى اورا فتضادى فلسفر كفتى كفي اس تے تبذيب مدير ك تشكني ودهيلاكه نے اور قفى ووطنى و زائبى شور كومصنبوط كرنے بي نمايال صديا اسى مى كوئى شبرنهي كدان دولون وامى تحريكون نے لك سے اصاس كهترى تتم كرنے، عزت نفس اور تو ددارى كا اصاس بداكرنے اور فكرى و تهذي استعار (سامراج) سے نجات ماصل کرنے کی تواہش بیراکرنے ہیں وہ خدرت انجام دى بيا جوبرك بط على فلسفه يمي نهيس كرسكة اوربيان وامي اوركلي تحريجات كاخاصه بي جرمل بي سوسائل بي ص كرايناكام كرتى بي اوراس كے دل و دماع برجياماتيس

واكطراقبال اوزمغربي تنهزيب بران كي تنفنيد

بیوی صدی کے آغازہی میں کم نوجوانوں نے مغربیات کے مطالعہ و تحقیق کا آغاز کردیا تھا، وہ ہند شنان کی اعلیٰ اونیورسٹیوں اور تعلیم کا ہوں میں مغربی علوم وا فکار کا کہرامطالعہ اور تحرب كريم فق فائح تهزيب اوراس كم علم فرارون سے مرحوبيت أب روز بروز كر اور لقى بندوستانى سلمان اعلى تعليم كے لئے اب بورب آنے جائے لگے تھے بی سے معن بوری بڑے بڑے بڑے انعلمی مركزوں میں طویل عرصة مک قيام كركے وہاں كے علمی رستني سے سيراب بوت اورصريد علوم كومتازاورآزاد فكراسا تذه كاربهما في مين حاصل كرتي، وه مغربي تهذيب محص كتابول كے ذراج بہيں ملكه اس كے بہترين نمائن واشخاص كے ذراجير تغارت حاصل كرتے اوراس كے فلي حكوميں اتر كرا وراس كى تدبي بيونے كراس سے اس طرح واقت ہونے کی کوشٹسٹ کرتے میں طرح کوئی تعلیم یا فتہ لیورٹین کرسکتا ہے وبال كفلسقون، نظامون اورختلف مكانت خيال كاجائزه ليت اوران كيصفرا حقائق واسراتک بہونے کی کوشش کرتے ان کومفر کے ذہن ومزاج ،اس کے قومی عزورا وراصاس برترى اوراس كيعوام كافودلب رى اورانا نيت كوقري ويجي ديجهن كاقع ملتا، اس سوسائطي مين زوال وانحطاط اورذمني افلاس كي ابتدائي علامتيس اورآثاران برواضح ہوئے وہ صالح اور تعمیری اجزاء بھی ان کی نظرس آئے جوانسا نیت کے لئے فلاح مجنن موسكته بن اسى طرح وه تخرى اورانسا بنيت دشمن اخزاء معى (جواس تهذيب نميرس شروع سروودين) ان كاللون سے او جول نہوسكان سب شاہدا الے ان كے دل وماغ بين البيے احمالهات اور معانی اجا كركتے جن كا حصول النفطولي فيام

کے بغیراوراس کے نظربات وافکار کے نقابلی مطالعہ ہجرات مندانداور کہری نظراتھا یہ رمخوب کی بندس سے خلاصی اوراس ایان کی جبکاری کے بغیرہ اکھی جبی برخفی ابلکہ راکھ کے ڈھیر ہیں دب گئی تفی اور کسی وقت بھی بھواک الحصے کی منتظر تھی ، ناممکن تھا، الیب بھیروں کے مشاہرہ کے بیوان ہیں بہت سے فاصل مغربی ہم ڈیر ہے ایوس ہو کراس کے تعلومت بلند کرتے ہوئے ہڑی کہرائی اور جرات کے ساتھ اس برتنقید کا ادا دہ کے کروالیں ہوئے ان کے فکراوز تقید ہیں ندانتہا ایب دی تھی نہ واقعات کا انکارنہ تھا کے کو قور مرور کر کمین کرنے کا حذرب

ان انقلابی نا قدین بین سے نمایان نام علامه محداقبال کا ہے جن کے متعلق کہا جا اسکتا ہے کہ تعلیم جدید نے اس صدی کے اندران سے بہتر نمونہ بیش نہیں کیا ان کو جدید بیش نہیں کیا ان کو جدید بیش فر ایج نیازہ ہائے نظر مفکر قرار دیا جا اسکتا ہے بہشرف کے اہلِ نظرا ور ذہبی افراد ہیں (یا وجو داس کے کہ ان بیس سے اکتر کو مغرب کی سیراورمطا لعرکا موقعہ اللہ) کوئی ایسیار در طالعہ کیا ہوا وراس قدلہ ایسیار منظر سے مطالعہ کیا ہوا وراس قدلہ جرائت کے ساتھ اس پر تنقید کی ہو۔

براک مے ما ہدا کی پر میں داہد ہے۔ مناصر ترکیبی اوراس کے کمز ورہیا و کو کا ایجی طرح مطالعہ کی اوراس فی اوراس فی اوراس فی اوراس فی اوراس فی اور درجا ک کوشسٹن کی جواس کے مادی رجا ک مزاہد اورا خلاقی وروحانی افذار سے اہلِ مغرب کی بغاوت کی وجہ سے اس کے مغربیں بنائل ہوگیا ہے المخول نے قلب ونظر کے اس فیما دکو جواس تہذریب کی تصویت ہے دوج تہذریب کی آلودگی ونا پائی برجھول کیا ہے وہ کہتے ہیں۔ فیماد قلامے نظر ہے فرنگ کی تہذیب کے دوج اس مدنیت کی رہ کی خفیق

يه دروح بن پاکيزگي توجهايد صميرياك خيال لبنددوق اطبيت اس کانتیجه دل کی وه بے فوری اور زندگی کی وه بے مفتی ہے ہواس تہذیب پرٹری طرح ملّط ہے اوراس نے اس کواکیٹ بنی مصنوعی رنگ دے کر روحانی قدروں سے اس كارشينقطع اورخداكى رحمت ساس كودوركرديا باوه كمنتابى:-يين فراوان يكومت برتجارت دل مينه بياورس محروم تسلى تاريك ما افرنگ شينوك دهوس يوادي اين نهين شايان تجلي الفول نے اس تہذیب کی لادین بنیا داوراس کے لادی تمیر کا جا در کہا ہے ص كوزيه في اخلافيات سے برے اور جورف ابرائيسي ستنقر بوكر ماديج معبودان باطل كى يرسنارا ورايك نظيب خانه كى معاري شنوى البس جربا بدكرد من فرماتي بي:-ليكن از نهزيب لا ديني كريز! زال كدا وبالال عن دار دستيز فننها این فتنه برواز آورد لات وعزی در وم بازآورد از فسولش ديرة دل نابعير رفع ازبي آبئ اوتشنه مير لذَّتِ بِي الى ازدل مى برد! للكردل زي بيكر كل مى برد! كهنه وزوے غارب اوبرالاست

لالرمى بالدكه داغمن كاست

اس نهذیب کاشیوه غارت گری اورآم دری مهاوراس کامشغله اورفصد تجارت اورسوداگری ہے، دنیا کوامن وسکون اور بے عرض محبت اور خلوص کی دولت اسی وقت نصبب برسكتي بي حب اس تهذيب جديد كانظام تدوبالا بوجا عظ فراتي بس.

له صر کلیم صور عد الفاً ماس سه ماس

فيوة تهذيب أوادم درى است بردة أدم درى موداكرى است این بُنوکاین فکرطالک بیو د نورت از سینهٔ آدم راود! تاته وبالانه كرددايس نظام وانش وتهذيب دير ووائي فأم ينهذيب اكرمير (اين عرونا ايخ كے كاظ سے) بواں سال و نوعرہے كرائ غلط يو اوربنیادی کمزورلوں کی وجہ سے عالم نزع میں گرفتاراور کمل زوال کے لئے تیار ہے اس تهذیب سی بهودی تناطرون نے جوافندار حاصل کربیا ہے اس کے مین نظریعیا تہیں کر بیودی ہی اس مفرس ترک کے وارث ہوں، وہ کہتے ہیں:-ہے نزع کی حالت میں بہذریج ال کرک شایریوں کلیساکے بہودی متولی کیل سیزمرک بطبعی موت مرنے کے بچاہے سامے آثار وقرائن اس بات کے ثنابيس كدية تهذيب فوكشى كاازكاب كرے كا ورفود اپنے خجرسے اينا كلاكا كرانيا كا تام كركى فرماتين،-تنهارى تهذيب لينه خجرسة آب بى توكرشى كركي بوشاخ نازك بيآشار بنے كانا يا مُدارموكا اس نهذيني دين واخلاق كي نگراني اورخوب خدا كي رفاقت كے بغر سخر كائنات كا بونازك فرسروع كيانفاءاس كالمبابوت فوداس تهذيب ويودونفاكوخطره سأدال دما اوراندلشربرابوكا بي كدوه فودائي آگين الكين اكرفاك منهوراعي، قرماتيين :-وه فكركتاخ حبن عراب كي فطرت كاطانة و اسى كانتان كليول خطرين اس التيام

الهٰي مِن الرِّر من الله الفيَّاصلا عله بال جربي ملكا

110

«سودوسودااورمروفن» کی بیدنیا حس کا فرنگی معارب اب دم توری ب اورایک نئی دنیاجم لے رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں:-جهان وموراج بياوه عالم برمرراج جية زنگى مقامرون نے بنا دیاہے قارخانہ وه کہتے ہیں کریے نہزریب علم کی صنباء سے روشن اور زندگی کی حوار سے شعلہ زن ہے، وه طبعبا وسنعت كے دائرہ برق فتاً فو فتاً اپنے كمالات كا اظہار كھى كرتى رتى ہے كہان درال وه انقلابي ايجادواجنها دى فوت محرم بوسكى بوماعقل كانفع، دل كا" زباب ك اس كے رہنا ہو دنقليد كے بندے اور لكير كے فقر ہو جكي اس كے مركز ال فيرة مسالة، ا داعے قلندراندو برانت بمیرانه سے محروم ہو جکے ہیں۔ کہنتے ہیں :-بإدابا م كه بورم درخستان فرنگ جام اوروش زاز آبينه اسكندر جيثم سيج ورفش باده رايوردگار باده نواران رانگاهِ ساقى اش يغيرا طوة اوبي كليم وشعلة اوبي خليل عقل نابردامتاع شق راغارت كرا در موالين كرمي يك آو بي ابانغيب رنداس میخاند را که بغزیش متنانه نیست ایک موقع براس نترن کے روش جیرہ لیکن ناریک دل کی تصویراس طرح کھینچتے ہیں:۔ اوربين بهت رفتيعم وبزي كري كهس ره كدي ول عارا رعنائي تغميرس رونن مي صفايس موالك لاكهوك ليء مركب نفاح ظامر مي تجارت حقيقت بي ثوام

له بال جربل صلا که پیام مشرق مدیم

یظم بی کم بین بر بر بر مکومت بین به بین بهرودین بین بر بین بری برین کے فتوحات وه قوم کرفینان ساوی سے بوگر و مداس کے کمالا کی ہے برق و بجاراً مغربی ترین اس کی بنیا دوں اور اس کے طرز فکر بر نیمفیدا ورجائزہ ان کے باتی خطبا مغربی برین بین بین بین بی افزوں نے مراس کے طرز فکر بر نیمفیدا ورجائزہ ان کے باتی بین بیان کے مراس بی بینی نظاور ہو ہے تھے، فدرتی طور برزیادہ کھوئول کہ کہرا ہے اس لئے کہ علم وفلسفہ کی زبان شخروا دب کی زبان کے مقابلہ بی منی نیا لات اور بینی نی نیون بین بین بین بین بیان اور بینی نی نیون بین بین بین بین بین بیان اور بینی نی نیزان مسائل اور شکلا بین سے وہ دوجار ہے نیمز بران مسائل اور شکلا بین سے وہ دوجار ہے تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں :۔

روم برجا برخی ناگفته به به اس کے فلسفهٔ فطرت نے تو بینک اسے جبرا احمد کے بینک اسے جبرا احمد کے بینک اسے جبرا احمد کے فلسفهٔ فطرت نے تو بینک اسے جبرا احمد کے بین کا گفته به به اس کے فلسفهٔ فطرت نے تو بینک اسے جبرا احمد کے تو اعتماد کی دولہ جبیبین کو ایسے مردہ بوجی اس کے زیرا نزانسان کا جے مردہ بوجی ہے بعینی وہ اپنے ضمیر اور باطن سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے بنیالات اور تصورا کی جہت سے دیکھے تو اس کا وجو دفودا بنی ذات سے منصافی ہے بیاسی اعتبار سے نظر ڈالئے تو افراد افراد سے اس بین اننی سکت ہی بہیں کہ ابنی ہے وجم انا نیست اور نا قابل کی جہت سے دیکھے تو اس بین اننی سکت ہی بہیں کہ ابنی ہے وجم انا نیست اور نا قابل کی بیا تیں بہی جن کے زیرا نز زندگی کے اور نا قابل کی بیا تیں بہی جن کے زیرا نز زندگی کے اور نا قابل کی بیا تیں بہی جن کے زیرا نز زندگی کے اور نا قابل کی بیا بین بہی جن کے زیرا نز زندگی کے اور نا قابل کی بیا تیں بہی جن کے زیرا نز زندگی کے

ا فشكيل جديدالميات اسلاميه صعمه - ٨٨٠

اعلی مراتب کے لئے اس کی جدو جہد بتر کہے تھے ہورہی ہے، بلکہ یہ بناچا ہے کہ دوہ دورت اللہ اللہ یہ بناچا ہے کہ دوہ دورت خواس کے اس سرحتی پر بچاس کی افراضا آئی پر ہے ایونی تواس کے اس سرحتی پر بچاس کی اس سرحتی پر بچاس کی اس سرحتی پر بچاس کی اس سرحتی ہو بیکا ہے اور پھر جیسا کہ کہلے (HUXLEY) کو بھی خار شرخیا ہا اور میں کا بر بات کے اس با قاعدہ نشو وہ نا نے اس کے رک و پے بھی فلوج کر دیئے ہیں یہ معصر جامع کی لادین اشتراکبیت کا مطمح نظر بے شک نسبتا ذیا وہ وہ بیج ہے اور اس کی اساس جو نگری کا بھی وہی عالم ہے ہو کسی نئے زرہ کا ایکن اس کی اساس جو نگر ہے کہ اور اس کے الدوراس کے بیا لوٹ نظر بیا ہے الم بالدوہ اس چر بہی سے بر سردیکا دے ہواس کیا درگا ورطاقت کا مسترشی برب کا بہذاوہ اس چر بہی سے بر سردیکا دے ہواس کیا درگی اورطاقت کا مسترشی برب کا تھی ہے۔

علامه اقبال معزبی سوسائٹی کو ایک ایسی سوسائٹی فرار دیتے ہیں ہیں کے پیچھے مرت وحثیانہ رسکتی کارفر ماہے وہ اس کو ایک ایسی تہذیب کہتے ہیں ہو دینی افدار اور میاسی افدار کی شکش کی وجہ سے اپنی روحانی وحدت کھوچھی ہے۔

وه ایک واقف کارا و ژمنظر کی تنبیت سیم رایز اری اوراشتر اکبیت دولوں کو شجر یا تربیت کی دوشاخیں اورا یک ہی خاندان کے دوگھرانے قرار دینتے ہی جہن ایک شرق ہے اور ایک خرا ہی بہت یا تری طرز فکر زندگی اورانسان کے تعلق محرف د نقطۂ نظر می و لوں سے ایک جان کی دوقالب ہیں ایک فکری اور تخیل آئی سفر میں جس بی ان کی ملاقات سید جال الدین افغانی سے ہوئی ہے ان کی زبان سے بیم جرہ نقل کرتے ہیں :۔
ہردوراجاں ناصبورونا شکیب ہردورزداں ناشناس آدم فربیب

لة تشكيل جديد الهيات اسلاميه ص١٥٠-٢٩٠ عده البينًا ص١٩٢-٢٩٢

زیرگی این رافزاج درمیان این دوسنگ آدم زجاج این بیلم و دبین وفن آردشکست آن بردجان رازتن نال رازست غرق دربیم بردوراور آب و گل بردوراتن روشن و تاریک دل زندگانی سوختن با ساخستن در گلے تخم دلے انداختن و در گلے تخم دلے انداختن ا

غربیان کم کرده اندافلاک را در نظم بویندهان پاک دا رئگ و بیندهان پاک دا رئگ و بیندهان پاک دا رئگ و بیندهان پاک دا رئگ و بوازتن نگیردهان باک برشاوات نظم واردا ساس دین آن بینیرس نامنداس برشاوات نظم واردا ساس تاانوت رامقام اندردل است بیخ اودردل نه درآب و کال سینه بیخ اودردل نه درآب و کال سینه بیخ اودردل نه درآب و کال سینه

### مغربي تنهزيب اوراسلاي مالك

عدافیال کافیال تفاکه مزی تهذیب بو تو دجال بلیج اسلامی ممالک کوکوئی نفخ نهین بهرخیاسکتی اور نداس بردو باره زندگی بریداکرنے کی صلاحیت به کهتے ہیں:۔
نظراً تے نهیں بے برده مقالن ان کو انکھین کی ہوئی محکوی و نقلبدسے کور
زندہ کوسکتی ہے ایران وعرب کوکیونکر بیفرنگی رنبت کرج ہے تو دلب کور
مغربے مشرق کو احسان کا جو برلد دیا ہے اس کا ذکر کرنے ہوئے کہتے ہیں:۔

له جاویزنامده علی ایشاه و سه صرب کلیم صدید

فرنگیوں کوعطا خاکہ موربانے کیا بتی عفت عم خواری و کم آزاری صلفرنگ آیا ہے موربا کے لئے مے و فعارو ہجم زنان با زاری

مشرق من تجدِّد کے علم جراروں بران کی ثنفید

وہ اسلام مالک بین تورک نی بدالیکن زیادہ میجے الفاظیں"مغربیت") کے علم فراروں سے برگمان نظراتے ہی اور ساندلینہ ظاہر کرتے ہی کہ تحدید کی دعوت کو

تقلید فرنگ کابهانه اور برده نهو <u>کهتیم</u>ن.

ليكن تجھے ڈرہے كہ بہآ وازہ تحدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ

وه اس تخریک اصلاح ونجدید (مغرببین) کے علمبرداروں کی بے بضاعتی ا و ر

تهی اثبای کا تذکره کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

بن بون نوميتر بي ساقيانِ سامري فن سے کرم خاوران بے کے آئے سامکین کا نئ کابی کہال ن بادلوں کے جیدہ امن ہیں بلانی کیلیوں کھی ہے جن کی استیں خاتی

وه دورون کی نهزیب دا فکار کی اندهی نقلید کی ندمت کرتے ہوئے کہتے ہی کہوہ

ہر قوم کے لئے عادی بات ہے لیکن اس قوم کے لئے ناقابلِ معافی گناہ ہے جو قوموں کی قیاد اورعالمی انقلاب کے لئے بیدا کی گئی ہے ۔۔ کہتے ہیں :۔

بوعالم ایجادی بصاحب کاد بردوری کرنا به طوات اسکارا تقليد سے اکارہ نہ کراہنی تودی کو کراس کی حفاظت کریہ کوم ہے بگا

لة من الله المام مرادي لله عز بكيم دها عده الضّاص على الضّاص الم

اس قوم كونجد بدكابينام مبارك بيس كقصورين فقط مشرق من تقليد فرنگي كابهام لكن محفظ در ب كربه آوازه تحديد وه شرق كى اسلامى افوام كوملامت كرتيهن جن كامنصب فيادت ورسمانى كا تفابكين وه لببت درج كا شاگر دى اور ذليل تسم كى نقالى كاكردارا داكرري ہيں؛ غالبًا تركون كاطرف الثاره كرتي بوع كهيته بن :-كرسكة تقرواين زمانك المست وه كهند دماغ ابنے زماند كے بس برو "جاويدنامين ريس سيركيم بإشاكي زبان سے تركي بي كما لي اصلاح وانقلام كى سطيبت اس كے كھو كھلے بن اور اس كے داعی وزعيم (كمال اتا ترك) كى فكرى كہنگى اورلورب کی بے رقع نقالی کی ترمت کھلےطریقیری ہے گفت نقش کهنه را با بیرزدو د مصطفا كواز تخدّدي سرور گرزافرنگ آمیش لات ومنات نونكردد كعبررارخت حيات تازەاش بزكرنة افرنگ نيبيت ترك راآبنگ نودر تنگیشیت درشمیرش عالمے ویگر نبو د سینداورادے ریگر نبود منزل موم ازسوزابياكم كداخت لابرم بإعالم موبود ساخت تهزيب لامي اوراس كي حيات انكيزي يقين

وه اسلامی تهزیب اوراسلای مشریعیت کی لاز دال قوت اورا یک ننجی دنیا اور

له صرب کلیم صن ا که بال جربی سه صلا

نظیمیا منره کی تشکیل و تعمیر میران کے ظیم امکانات برلورالقین رکھتے ہیں اٹھوں نے اپنے خطبۂ صدارت میں جو مسلم ایو شرکا نفرنس میں دیا تھا اسلمانوں کو تا کرتے ہوئے فرمایا:۔۔

درس دین کے معلم دارہو وہ فردی قدر وقیمت کو تسلیم کرنا ہے اوراس کی
اس طرح تربیت کرنا ہے کہ وہ اپتا سب بچھ فدا اور بندفس بیل مرت کو ہے اس بی اس طرح تربیت کرنا ہے کہ وہ اپتا سب بچھ فدا اور بندفس بیل مرت کرنے ہے کہ وہ اپتا سب بھر فی ایک نئی دنیا بریدا کرسکتا ہے کہ جس بیس فریب امیروں سے میس وصول کریں جس بیں انسانی سوسائٹی معدوں کی مساوات برہم بی بلکر وجوں کی مساوات برقائم ہو!!

#### جريداسلاى تجربهكاه

ان کوبویے اضلاص کے ساتھ اس کالیتین اوراحساس تھاکر ایک ایسا تو دمختار خطمسلمانوں کے لئے بجرصروری ہے بہاں اسلای ازندگی کا معلی اپنے سالہ یہ اور بہاج و کی کا سلامی طرفیۃ ابنی اور بہاج و کی کا سلامی اور تو بہا گا اسلامی طرفیۃ ابنی فعد دارصلاحیۃ وں اور جو بہ کا آزادی کے ساتھ اظہار کرسکیں اور جو بکہ بنائے میں اور جو بہر کا آزادی کے ساتھ اظہار کرسکیں اور جو بکہ بنائے ہیں ایک بیا لک ہے ایموں نے سے بڑا اسلامی مجموعہ آباد ہے اس کے دو اس تحربہ کے لئے سے زیادہ موروں جمان سے بڑا اسلامی محرکز (زیادہ کہرے الفاظیں وہ لیبورٹری) قائم ہوسکتنا ہے جہاں صالح سوسائطی کی شکیل اجتماعی زندگی کی تنظیم اقتصادی سائل کا صل اور مہر ہماں صالح سوسائطی کی شکیل اجتماعی زندگی کی تنظیم اقتصادی سائل کا صل اور مہر ہماں صالح سوسائطی کی شکیل اجتماعی زندگی کی تنظیم اقتصادی سائل کا صل اور مہدیب کی جمیح و بالکیزہ و رہنمائی جفیدہ اور کی ، اور بیت اور روحانیت اور فردو جماعت کی

ايك سيهم أبنكي بيراموسك بولوكون وتعجب اعتزات برمحبوركر سے اوراسلامي مالک كريناول كواس في تقليداوردنيا كي فكرين كونية طرزير وجنيراً ماده كرسك. بربیاسی بالغ نظری اور ملبند و شی کی نظیراس دور میں عالم اسلام میشکل سے کے کی ملکت یا کستان کی بنیا دھی سے میں بہتواب اوراہوااور یا کستان وجود ہیں آیا، باكتنان كے اولىن حاروں نے بھی اس فكری بنیا دكونسليم كياجس براس عظيم ترين اسلامی رباست كي تعمير مولي تفي اوراس كواسلاى طراق زندكى كالبيم على إنجربيكاه قراردبا مطرع على جناح نے ابني ايك تقريرين والفوں نے ١١ راكتوبر على مكر وباكتنان کے بڑی اجری اور فضائی فرج کے افسران اور سول حکام کے سامنے کی تھی کہا :۔ " پاکتان کا قیام حس کے لئے ہم دس سال سے کوشاں تھے افیصلہ تعلا اب ایک زدره حفيقت مالكن خودايني ملكت كاقيام بهالي مقصدكا صرف ايك درابيرتفا اصل تقصر بنهي تفامنشا يتفاكراليي ملكت فائم برص ميهم أزاد انسانون كيطح رم بحس كويم اينيمزاج اور ثقافت كے مطابق تزقی دیں اور سیاسلامی عدل اجتماعی کے اصول آزادی کے ساتھ برتے جائیں " بیاقت علی خان مرتوم نے ہمار جنوری مشکمہ کو بیٹنا ور کے ایک جتماع میں کہا:۔ "پاکتان ہانے لئے ایک تخریرگاہ ہاورہم دنیاکود کھلائیں گے کرتنرہ اسلاى اصولكس فدركاد آريس!" ایک دوسرے موقعہ پر شھوائے میں انھوں نے ایک نقر بریں کہا:۔ رم نے پاکستان کامطالباس بناء برکیا تھاکہ سلمان اپنی زندگی اسلای احکام کے

فالبين وهالين سم ني ايك اليفيل كي فيام كامطالبه كيا تفاهجال الكليبي حكومت بنائی جاسکے جواسلای اصولوں بینی ہوجن سے بہتراصول دنیا بیدا نہیں کرسکی !! لكن يرنخر برجوابني الهميين نزاكت اورابينه دوررس نتاعج كے اعتبار سے نابيخ كالكليم زين اورعبدافرس (EPOCH-MAKING) واقعد تفا،ان بى رسناؤل كے بالتحول كأمياب بوسكتا تفابواسلاى منزلعيت كى ابريت اوراسلاى نتهذيب كى بزرى برغير متزلزل ايمان رکھتے ہوں ہون کا خلوص اور صداقت نؤ دغرضی مفادیہ سننی اور تصلحت كونثى سے بإك اور مرشنهر سے بالانز ہوان كا ذہن خربی افدار وافكار كي غلامي اور ان کی سیرت عنبراسلامی تعلیم وزربیت کے اثرات سے بالکلیہ آزاد موصکی ہواورا یا ن راسخ اوراخلاقی جرأت كے ساتھ وہ صربيعلوم كے بيداكر دہ وسائل اور قو آؤں كواپنے اعلى دبني واخلاقي مقاصد كے لئے استعمال كرنے كى قد ربت اور آزا دوجر بداسلاى معاشرہ کے اول کے مطابق ان کوڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

### نازك امتفان

کے لئے (ہوصداوں کی تدت برسی قوم کوئل سکتا ہے اور تعلی کے اس نا دروزری موقعہ سے فائدہ اللہ اللہ کا کھا کے لئے (ہوصداوں کی تدت برسی قوم کوئل سکتا ہے اور تصوص سیاسی وہبی الاقوای حالا کی بنا پر بند وہنا اسلامیہ کو حاصل ہوا تھا) جن وسیع صلاحیتوں افر صوصیتوں کی بنا پر بند وہنا ان کے انتخاب پر مناسب قوج نہیں کی گئی اوران کی تربیت اور مینا میں کے لئے مناسب اور حزوری وقت نہ مل سکا اور نہ اس کو حزوری مجھے گیا ،

لے افوائے وقت مرح فوری حقائے۔

مشرقى اسلامى ممالك مين جومغر بي نظام تعليم عرصه سے داعج تفا، اور مغر في تعليمي مركز جهاں ان لوگوں نے علیم حاصل کی تقی رہن کی نقد بربین اس نتی اسلامی ریاست کی شکیل اور رہنا گئ كانارك كام آیا تفا)اس سے بہتر تمورز بیش كرتے سے فاصر تھے، ہو ہمیں پاکستان كى موجودہ شكل بن نظراً تام وه اس طرز فكرا ورطرز جيات كي موا دنيا كو كيوا ورنبي في سكتے تھے اورس طرح درخت كواس كے فدر تى بجل برطامت نهيں كى جاسكتى،اس نظام تعليم، اس كے مغربی رہناؤں اوراس ذہنی مالول سے شكابت بیجاہے كماس نے اس نوزائیڈ اسلامى رباست كے لئے البير رہنا اور سرراہ مہیا نہیں كئے جن كورین كا بربت و كامليت اوراس كىلافانى صلاحيت ريخ يرمنزلزل لقين بواوراس كى نوسيع وتبليغ کے لیے ان کے اندر قرون اولی کا سابوس پایاجا تا ہو، جو مغر<del>کے</del> افکاروا قرار کے <del>سام</del>ے سبرڈالنے کے بجائے اور اپنے ملک کے فالون ونظام کوان کے سانج میں ڈھالنے کے بجاعيم فزاي تهذيب كيصالح اجزاءاوروسائل وعلوم جديده كي آس كوابنے لفين كى كرى سے كھچلاكرائني تهذيب كے سانجين ڈھاليں اورائين صرورت اور لينے ڈھے سانجے تیارکونس۔

افسوس بے کہ ایجابی اور نتبت طور پرفیام پاکستان کی معتد بہ ترت بی جی نظام العلیم کو ایجابی افران کے معتد بہ ترت بی جی نظام العلیم کو ایج کسی لک کو کسی فاص رخ پر لے چلئے کے لئے رواھ کی ہڑی کی جیٹیت رکھتا ہے)
اسلامی رقع اور اسلامی مقاصد کے لئے از میرفوز تنیب فینے پاکستانی معامشرہ کو اسلامی معرفی معرفی معرفی میں ڈھا لئے ، آئین کو اسلامی بنانے ، ذہمی انتشار اور اخلاقی فساد کے معلق وموثوث ماکوں اور مرشنہ پر کو میں انتشار اور اخلاقی فساد کے معلق وموثوث الکوں اور مرشنہ پر کو میں انتشار اور انتظامی کی کہ باکستان ایک بیا اور می کا اس کا بنویت دینے کی مخلصانہ و تو بیرہ کو کوششرش بندیں گی گئی کہ باکستان ایک بیا اسلامی کم

اور تجربهگاه ہے ہماں اسلای طران زندگی کی افا دست اسلامی اصول وقوانین کی صلاب اوراسلامى تېرزىپ كى قوقىيت كاعلى ننبوت فرائىم كىياجائے كا،اوردوسرے الجرتے ہوئے مالك كرية على مثال بيش كى جائے كى اس كے برخلات عاملي قانون -muslim) افكاروا قدارسے منصرف بوری طرح متنا تزمیں ملکہ ان کوآئین سازی کے لئے فیصلکن بنیا متحصة بن اورشر لعيت كى كامليت اورابريت يران كولفين نهيل ـ بالآخر نوم يوا ۱۹۶ ئرمين قوى اسمبلي نے اپنے ڈھاکہ کے اجلاس برياس عاملی فالون کو منظوراوران تام زميات كوبواس بنيا دريفيس كربة فالون قرآن وسنت كيضوص تفریجات اوراجاع و تعامل کے خلاف ہے سنز دکر دیا اورلوگوں نے تعجب کے ساتھ یاکتنان اورمهندوستان کے اخبارات میں بیخبر برطیعی .۔ "ببهان قوى اسمبلى نے كل بڑى اكتربيت سے عائلی فالون ميں ترميم كى كوشش كو ردكردباءاس كي بعض وفعات بين زميم كابل الوان كے سامنے آبا تفاما تل لاء كے زمانيس

نا فذن برعاً للى قانون مردول كرايك سازياده شادى كرنے كر آزاد امزان تياركونسوخ كرحيك المرميم محاوا فقول نياس بات كادعوى كيا تفاكرية فالون شركعيت أور قرآن نزلین کے خلاف ہے ہیں بن تعدد ازدواج کی کھلی اجازت دی گئی ہے، بإكستان كروشن خيال طبقة كاكهنا بحكريه اجازت وقتى اورمبنكا مي كقي اوراس كا مقصدساج ستدريجي اصلاح كرنا لخفاء

اسلام كي تصوص واجاعي مسائل كے بارہ ميں جب باكستان كابرويہ ہے تو

تہذیبے معانشرت بہلیم وزربیت سیاست وآئین کے بارہ بیں مبند توقعات قائم نہیں كى جاسكتين ورَقيقنت اكثرنيَّ آزاديا قائم ہونے والے اسلامى مالك تركى كے نقش قدا برسركرم سفر باآمادة سفربس اوران كے سررا ہوں میں (ان کی مفر فی تعلیم و تربب کے ا ترسيم كمال ا تاترك كى تقليد كاكم وبين سوق يا ياجا تا ہے۔ باكستان مين تخيره معزلي افكاروا قداركواصل معيارمان كرجد بير اصلاحات اور قوانین ریڈ او طلبویش صحافت اورا دبیات کے ذریعی ذہنی اورا خلاقی سانچ کھ تبديل كرنے اورا كالىيى نئى نسل كى تيارى كاكام اب زياده عزم اور نصوبربندى كے سالفانترفع بوكيا بابومغر ليتهذب اورنانه سي طرز حكومت كوأساني كيساته قبول كريك برارس اورسا صركو حكومت كزرانتظام لين كي بعد علماع دين اور مسلم عوام كى مخالفت مشورتش اوركم سے معرم نغاون كاوہ خطره كھى باقى تہيں رہتا، ہو ان تضولوں کی کامیا ہی می کل ہوسکتا ہے ایک حقیقت بیں انسان جس کے سامنے تحد لیند مالك كي بيلي تاريخ ب آساني كيسا توبيش بيني كرسكتا ب كراس ملك كيسررا بول اراف كيابي اوربه ملك (فواه تدريج) اورخامون طريقيري) كس مزل كى طرف كامزن، بهرحال بإكستان كالبيني بنبادى مقاصد سے اخرات اور مصرحا صركى دوسرى نانهی (SECULAR) اورنج دلیند (MODERNIST) حکومتوں کی نقلید تاریخ صریم کا البعظيم سانحه بوكا وران كرورو وافرادك سانفه بوفائي فجفول نياس الاي عمل اور تجربه كاه كے فیام كے لئے شر پرترین كالبت برداشت كيں اور طبيم قربابي مين كئ اس سے بڑھ کراس کا نفضان برہو گاکہ بطرز عل ہیں کے لئے اس امنگ اور آرزو کو سردكرد كاوراس تجربه كالميابي كامكان كواكرفتم نبين تونهايت لبيربافكا

اورب لاگ تابیخ اورانسانی تخربه اس کی اجازت بھی نہیں دے گاکہ بھر اس کا نام لیاجائے پاکستان کی اس نا زک اخلاقی ذمہ داری کوبر وفلیسرانسمتھ (سامتھ (سید اسمتھ استہدی) (CANTWELL SMITH) - فے بڑے اچھے انداز سے بیان کیا ہے، وہ اپنی کتاب "ISLAM IN MODERN HISTORY" میں مکھتے ہیں:۔

«شاید پاکستانی کسی وفت بیخیال کریں کراسلامی معامشرہ کی تعمیر کا کا ان کے ابتدائی اندازه سے کمیں زیادہ دستوارطلب سیکن سوجاجا عے تواب ان کے لئے کوئی راومفرباقى ببين ان كے وعدے اور دعوے اتنے لبند بانگ اور واضح تھے كران كا تكميل سركريز المكن بوكيا ميان كا تاريخ اب" تا يخ اسلام" بوكى التَّ كندهو برببت برسی دمرداری آن برسی باب نواه وه اسے بیند کریں بااس پرنادم مون برجال ده" اسلای ریاست کے تصور کونظرانداز نہیں کرسکتے اور ناسے زیادہ درسردخانہی کی نذر کرسکتے ہیں کیونکراس وقت اسلامی ریاست کے نظريه كوضم كرنے كا فيصله محص طران كاركى تبديلي كا فيصله بى نہيں ہوگا، يتوكويا ابنے دین اور وطن کی اساس برکلها الا اجلانے کے مراد من ہوگا اور تام دنیااس کرنے سيبي مطلب خذكرے كى كراسلامى رياست كانظربيدلالعبى اوراس كانعرة عن فرب نظر خفا بوحيات حديد كانقاصون سينين كاصلاحيت نهيس ركمت يايركه پاكستانى بجينيت ايك قوم كےاسے اپنی قوی زندگی برنا فذكر في بن الگا) ربيبي،اس صورت بي دنياك نزديك فؤرسلانون كيمنتقدات ايانى بى شکوک اور قابل تنقید کھرس کے ؟

دېنى رىنمائى كانازك كام

اس افسوسناك صورت حال برجواس وقت پاکستان بن دلیش به بهت کچیمقا او بإياجاسكتا تقاباكم سيكماس كماثركو لمكاكياجا سكتا تفاه اورجد يكتليم يافته طبقه اور تكويتى طفة بين لاى فكراور دعوت اسلاى كوزبا ده بنزى تعدا ديس مؤرو حاى ل سكته عقيه، نيز قديم وصربيطبقه كے درميان جو وين فليج الكئي جاس كوبهت مختصركيا جاسكتا تھا، اوردواوں طبقے ل کراس طبی تحرب کو کامیاب بنا سکتے تھے جس کے لئے پاکستان وجود ہس آیا تفا اگرفکراسلامی کے علم دراراینی زبارہ صلاحیت اور ہوش مندی کانبوت دیتے اور لککے مختلف طبقول كازباره سے زبارہ اعتماد حاصل كرنے اوراس ذہنى اور روحانی خلاكور كرنے میں کامیاب ہوجاتے صب کوجر پیرطبقة عرصہ سے نثرت کے ساتھ محسوس کررہائے اِنتی و ہوسکنا تھا،جب فکراسلامی علم فراراورداعی کچیم صرابی سے سرواستقلال کے ساتھا ہی تام صلاحیتیں اور قوتنی اسلامی طریقی زندگی کوفنول کرنے کے لئے دما عوں اور دلوں کو تناركرنے اور نوج الوں كى ذہنى وروحانى تسكين كے كام بيم كوزكر فينے اور تمام ميدالوں سے مكسوبوكراسي كوابني جدوج بكاميدان بناكيت اسي كيساتف باكتنان كوايكالسي دسني تبادت سيرآني ص بي شخصيت كى دل آويزى اور تحرا نگيزى كے ساتھ كھلا ہواعلى نفو<sup>ق</sup> مننازدماغي صلاحيت فلب كأكدا زاوروارت براثزاوركهري روحانيت يغضناور بے ہمداور باہم مہونے کی صفت اور الببااخلاص جمع ہونا جوہر مشک وشبہدا ورہشام سياسى اختلافات سے بالا تر نظراتنا عرض يا كستان كووه ميركارواں تصيب ہوجاتا حس کی تعراف اقبال نے ان الفاظ میں کی ہے۔ نگاہ بلند استخن دلنواز، جاں پرسوز بہی ہے رخمت سفرمیر کارواں کے لئے اس سے اس اسام

پاکستان کی جهاعت اسلامی برنده ایکتان بری اسلامی نظام اوراسلامی فالون کے نفاذ کا برزور مطالبہ کیا نفا، بہت کچھ اس نوقع کو پوراکرسکتی تھی اوراس خلاکور کرنے کے لئے سے زیادہ اس برنظر مڑنی تھی اس کے بانی مولانا بریرالوالاعلی مودود سی بری متعدد السی صفات جمع تقین جوان کو ذہنی فیادت کے نصب بلند بربہونج اسکتی تغییں ان کو فدرت کی طوب تقین ہوان کو ذہنی فیادت کے نصب بلند بربہونج اسکتی تغییں ان کو فدرت کی طوب ایک سلجھا ہوا دیاغ برزوق کم اورا بک طافتوراسلوب الاتھا، وہ مخر کے جدید کا ترک فراور فلسفوں سے واقعت تھے، دوسری طوف ان کو اسلامی تعلیمات اوران کی زندگی کی صلا بریمقتیدہ تھا، مغربی تہذیر ہے افکاری تنقیدہ اوراسلامی تعلیمات کی تشریح و ترجانی بران کی بریم کی اسلامی تعلیمات کی تشریح و ترجانی بران کی بریم کی اسلامی تعلیمات کی تشریح و ترجانی بران کی بریم کی سالت کی تشریح و ترجانی بران کی بریم کی سالت کی تشریح و ترجانی بران کی در سالت کی تشریح و ترجانی بران کی در سالت کی در سالت کی تشریح و ترجانی بران کی در سالت کی در سالت کی تشریح و ترجانی بران کی در سالت کی در سالت کی تشریح و ترجانی بران کی در سالت کی در سالت کی تشریح و ترجانی بران کی در سالت کی در سالت کی در سالت کی تشریح و ترجانی بران کی در سالت کو در سالت کی در سال

اله اور کی تخریر مندان کی از کی ہے جب یا کتان میں جزل محدالی بنال کا دور کو درت و تیادت تھا اس کے بعد اس اس مملکت برائیم اونو میں کر برائی کی جو درت کے مند بدر طالبہ نے تیجہ برائی و بنال کو ہنا پڑا اس میں مملکت برائیم اونو میں کا کمی جو درت کے مند بدر طالبہ نے تیجہ برائی و بنال کا دور میں اس میں کہ اور اور میں اور میں اس میں میں ہوا اور میں اور برائی تقروم و عیا دو الفقا علی بھڑ کے دور کو درت میں مظالم اور برعنوانیوں کا سلسله شرق ہوا انتخابات کرائے گئے اور انتخابات میں منظین برعنوانیوں کے الزامات کے بعد تھرہ و تی محاذ نے ایک تی تحریب فرع کی بحوام نے عظیم قربانیاں دیں بالاخوجزل محدونی برعنوانیوں کے الزامات کے بعد تھرہ و تی محاذ نے ایک تی تو کہ کی بروا کی بھول کے بوالہ اس کے بھول کو بھڑ کو بھڑ کا کرنام افتداد لینے التحدید نوش اکٹر تربیلیاں میں بیان کی بھول کو بھول اس میں اس میں میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی اور محل المی بری تہذیب اور اس کی اساس پیما لمانہ تنقید میں اس نصف صدک میں ہوگئی ہیں ان میں اس کے جو عرصا ہیں تنقیمات کو اولین مقام حاصل ہے۔

میں ہوکتا ہیں کھی گئی ہیں ان بی اس کے جو عرصا ہیں تنقیمات کو اولین مقام حاصل ہے۔

میں ہوکتا ہیں کھی گئی ہیں ان بی اس کے جو عرصا ہیں تنقیمات کو اولین مقام حاصل ہے۔

تخربي اعتمادا ورطافت سے پڑیموتی تھیں اوراس معذرت آمیزاور مرافعانہ کہے اور طرزسے پاک جواس دورسے بہلے کے سلمان اہنے فلم اور صنفین کا شعار ب گیا تھا، النھوں نے ابنے ابت لئی دور میں اسلای مسائل اوز نظمانه وسیاسی مباحث پر جوبرٌ زور مضامین رسائل لكيها تفول فيهند شنان كاسلام بينرطقين طرى مقبوليت حاصل كي اوران سب لوگوں کوان کی ذات کی طرف متو جر کردیا ہجا سلام کے افتذارا ورغلبے نے استمتار اور موجوده صورت حال سے بصین تھے اس تأثر کے بتیجیں جاعتِ اسلای کا وجو دلیں آیا اور جن جن لوگوں کوان کے فلم وفکرنے متأثر کیا تھا، وہ جمع ہو گئے، پاکستان بننے کے بعد قدرتی طور برجاعت کی فیادت و ہانٹنقل ہوگئی جواسلای فکری اثناعت ونفاذکے ليَّ زباده موزوں ميدان تھا، ميكن مجيد نوم ندوستان وباكستان كے ايك بڑے ديني حلقہ كو مجن فقهى وكلاى مسائل مين ولاناكي تحقيق أنعبير بإطرز تخرير سے اختلات مونے كى بنا برا وركھ جاعت كي أنزس على سياست وانتخابات برجه لبينه كي وجرس اور كيواس كي خلاف ان تام عنا صرع متى موصائے كے سبسے بن كواس كے اسلامى نظام اوراسلاى د توركے نعروس ابنامفا داورابيناسياسي تقبل خطره بي نظرآتا تفاجاعيت كوشد بيبرني مخالفتون اورمين مرتناندونی انتشارکا سامنا کرنا برا، اورجن اوفات جاعتے صفِ اول کے ذراروں میں اختلات ببيام وااوران مي سيمتغد داليبيا شخاص ني وجاعت يصعاف اوراس فكرى ربنهاؤل بي شاركية جانے تفي اس سے كنار كھشى اختياركرلى، دوسرى طرف حكوم ينے اس کی را میل سبی رکافیس بیداکردین کرجن سے اس کوابنی دعوت کی توسیع میں سخنت د سنواربان بیش آئیں۔

جاعت کواپنی ان سیاسی سرگرمیوں اورنظیمی کاموں کی وجہ سے بھی اس کا تحقیقی

کام کوجاری رکھنے کا پوری کیسوئی کے ساتھ موقع نہیں اسکا جواصلاً اس کی شہرت وقبویہ كاباعث تفابهت مبيرسائل اوربهت السيصر برفلسفا ورنظام بن برمريانياي ومحققانة تصنيفات كى نشرت سے صرورت محسوس كى جارہى ہے جن كے لئے أو جوان طبقه مِن سخت نَشْنَى بِا بَيْ جِاتِي ہے ہمِين باكستان كے موجودہ حالات اور جاعت كى سركرمبا ل اس كى مهلت نهيس دينس كران موصوعات بركوني نني اور ترى مشركش مو بهرحال اسباب مجومون واقعربه مع كرجاعت اسلامي باكتنان كي راه س ايك خالص دبنی داعی کار داراد ارنے کے لئے بہت سی رکا ٹیس براہو گئیں اس کے لئے البينى بےلوت دىنى دعوت بيش كرنے اور بےغرص دينى ضدمت انجام دينے اور الحاد لادبنبيت نفس بيتى اوراغراص بينى كيضلات ايك مؤنز ومتحده محاذ فالم كرنيس مزى مشكلات درسن من النشكلات سے تكلفے كے لئے اور ایک دہنی داعی وسلے كامفام حال كرتے كے ليے اس كوريس عوم برأت فرياني اور راسے انقلابي افدام كى ضرورت مُوكى ـ ويعلامته عجدت بعد ذلك امراـ

- X===X

# عالم اسلام بيم كردارى ابميت

انیسوں صدی کے اوائل میں رجب محرعلی با تنانے مصرسے فرانسیسیوں کو نکال کر اینی حکومت فائم کی)مصرنسیرامرکزی میدان تھا، بہاں شرق ومغرب کی فکری، ثقافتی نہذیبی اوراجتماعی شکش بڑے ہیا نہ بریا منے آئی، فرانسیسی علماورافتدارتے (ہجرا پنی ترت کے اعتبار سے خضر اورا بنے انزات ونتائج کے اعتبار سے بہت طویل کہا جا سکتا ہے) مصرى سرزمين اورعربي اسلاى ذان ميل هيم طرح تخماريزى كي مصربي مشرق ومغرب كي لكّ براه راست بهوائي طلباء وفضلاء كي وه جاعتني أن كوم كي خدادي حكومت علوم جديده كي تحصيل اورهم ومطالعه كي نوسيع كي مغربي مالك بالخصوص فرالس يجني رسي تفي ، انهوں نے سرعت کے ساتھ مصری طرف مغربی افکاروا قدار کونتقل کیا،اسمعیل باشاکے عهدين نهرسوئرز تنارمهو في حس تے بحراحمر كو بحروم سے ملاد با اور سیاست اور بن الاقوای تجارت كيمبدان بيرايك نقلاب برباكر دباباس كي وجرسيم فرب ومشرق كي براني خليج مِوْتَى اورسِ بول اورنهذين نبا دله كالينتي راه كفل على ـ مصرابني متغدد خصوصيات كى بنابرجن مين كوئى اس كانشر كمي وابهم مذنفا،اس كم

له ولائ معناء سينزران ١٤٥٠ تين سال مديني كارت

ركفنا تفاكهوه ابكه ابساميدان نبتاجس ببرابك طرف وه سأنتطفك علوم اورجد بدوسائل موت بولور في اين طول مسلسل جدوجهد سے حاصل كئے ہي اور دوسرى طرف علم افنين اور کامیاب و پاکیزه زندگی کی وه صالح بنیا دین (جواسلامی مشرق کافیمتی سرمایین) اور وه نبك نوابشات اوروكان بونے و مرت صنبوط عفيدا ورايان و محبت سے لبريزدل مين بيدا بهوسكنة بين مصركواس دولت كاوا فرحصه للانفاء اوروه عربي زبان وادب اور دبنی علوم میں اپنی خاص اہمیت نہنٹر وانتناعت کے وسائل کی فراوانی از ہر جیسے ا دارہ کی موجودگی (جوعالم اسلام کاسے بڑا دینی وُثقافتی مرکزہے) اور اپنے ذہن کی فطری بجال و ثفافتى لين دين بن ابني فديم مهارت اورقابليت كي وجبسے اس دولت كي قسيم اوراس. اصًا فروتوسيع كى برى صلاحبت ركفنا تفا، وه عالم اسلام اورشرقي مالك وروج درمان آزا دانه بنشرلفا بنتو دداراندا ورسا وبا بنطور برافا ده واستفا ده اورداد وسند (£xchange) ى كامياب اورباكيزه مثال قائم كرسكتا تقا، بدا كيه ابسا تبا دله مؤتاص بي مرسى كانقصا مونا، اور شناب نول مي كوئي كمي موتي

## ايك تئ نبر سؤركى صرورت

مصراکیالیی نهر سباسکتا تھا، جوا توام عالم کے لئے نهر سوئز سے کہیں زبادہ مفیداور انسانیت کے سنقبل اور دنیائی تاریخ کے لئے اس سے ہزار درجہ وُز زبابت ہوسکتی تھی ہے مشرق وُفرکے درمیان مجے مساویا نہ اور تنوازن نعارف و نبادلہ کی وہ نہر (درجہ کا کھی کھی کے جوطعی و نتی علوم ہیں اپنیا ندہ سنرق کو ترتی یا فتہ مغرہے ، سرگشتہ وجیران مغرب کو (جواخلاق وروحانیت بین نہی دامن اور با اوسی و برگمانی اور توکی تی کی راہ برگامزن ہے) اس شرق سے بمكناركرنى حس كوأسماني ندابهب اورضراك آخرى ببغيام اسلام نے قلبى سكون واخلى اطبينا روحانی مسترت اورباہمی اعتمادی دولت سے مالامال کر رکھا ہے وہ ان زر دست ، مجرالعقول اوركثيرالتغدا دوسائل كوج مقصدسي ناآشنا ببي بمشرق كےان نيك اور صالح مقاصرسة آشناكرنى جودسائل سے كروم بن،اس مخرب كو بوكرسكتا ہے، كيكن كرف كاجذبهبي ركفتا، اس شرق سي فل كركرتي وكرناجا بهنا بيكن كرنهي سكتا، دونوں میں سے سے یاس ہوجیز ہوتی وہ دوسرے کوعطاکز نااورانسا بنیت کی ترقی و خوش حالى بس دوسقى بهائيوں كى طرح دولوں مل جل كرحصه لينة ، بيقلى اور ثقافتى نهر اگرو جود میں آجاتی تو دنیا کے لئے ایک نئے دور کا آغازاورا کیا بیا تاریخی کارنام ہونا جرک صريدتاريخ بين سنسج اولين اوزنما إن حكملتي اورُ صركواس كي برولت عالمكير قبارت كا منصب رفيع حاصل ببونا.

کیکن بیاسی وقت ہوسکتا تھاجب کہ مصر خربی تہذیب اور غیر ملکی تفافت کی آمد کے وقت ہی سے اپنی دبنی دعوت اور اس کے راسند میں فربا نی کا موصلہ رکھتا ہائی عصر بہ کو صبح حطور سے ہے مکم کرتا ان کو مزید تقویت کا باعث بنا تا اور اس اہم کردار کے لئے ان کو کام میں لا تاجس کی مہولتیں اور ذرائع اس کو دو مسروں سے زیا دہ حاصل تھے۔

مصركا كمزور نقلبدي بباو

کین مختلف سیاسی اور تعلیمی اسباب اور صالات نے مصرکو قبیادت ور مہمائی اور مغرب کو متنا تزکرنے کے اہم کر دار سے غافل کر دیا اوراس کو مغر<del>کے</del> ایک شاگر داوز تقلّدیا نور شرجین کی اور نشن میں لاکھ <sup>و</sup>اکیا، اس نے اس نہر کے نقافتی عمل کو صرف وراکہ (سمبر میں ا IMA

تک محدود کردیاجس کی وجہ سے مصر کی انفرادی شخصیت اجا کرنہ ہوسکی۔

ان اسباب و محرکات بیں سے اہم سبب نے مصرکواس کم زور نے برڈالا اور جس نے مصر کی اس بیونجایا، وہ افسو سناک جس نے مصر ملکہ اوری عربی دنیا کو نا قابلِ تلافی نقصان بہونجایا، وہ افسو سناک سیاسی صورتِ حال نقی، ہوا نہیں صدی بیں مصر بی نظر آتی ہے اوری بیں اس کے ساتھ اور را طالق اخترار تھا ہو با لواسط با بلاوا دو نون کلوں بیں ہر حکمہ تھا، اس غیر فطری صورتِ حال نے عالم اسلام کے اہلِ فکر دونون کلوں بیں ہر حکمہ تھا، اس غیر فطری صورتِ حال نے عالم اسلام کے اہلِ فکر اور قائرین کو اس کا موقعہ ہی نہ دیا کہ وہ دوسر سے سائل کی طوف خاطر نو اہ تو جر کر سکیں اور قائرین کو اس کا موقعہ ہی نہ دیا کہ وہ دوسر سے سائل کی طوف خاطر نو اور تو کر سکیں اور اس نے ان کے سادی فوتی اور اس نے ان کے سادی فوتی میں اور قائم بیران باقی نہ جھوڑا۔

سيرحال لدبن افغاني

جال الدین افغانی عالم اسلام بین ایک متنازدین و دماغ اورطافتوز شخصیت کے مالک تھے انھوں نے مغرب کو مطالعہ و سیاحت کے ذریع بڑی ناہیکن ان کی خضیت بخطیم شہرت و مقبولیت کے با وجود کچھ ایسا بردہ بڑا ہوا ہے کہ ان کی خصیت کے با وجود کچھ ایسا بردہ بڑا ہوا ہے کہ ان کی خصیت کھی بعض حیث یو سے معمر بن گئی ہے اوران کی طرف منصنا درجی نات اورا قوال منسوب کے جانے لگے ہم ان کے متنا کو اختا احصہ محفوظ ہے اوران کے شاگر دوعقیدت مندان کے متاکل و افغان اور تحریب مالات و اخلاق اور تا میں معلق میں ان سے وضاحت کے ساتھ ان کے قبی وار دات اور تیم میں بات سے وضاحت کے ساتھ ان کے قبی وار دات اور تیم فی خیالات کا وران کی ذاتی زندگی کا حال نہیں معلوم ہوتا اور ان کے ذاتی زندگی کا حال نہیں معلوم ہوتا اور ان کے دائی الدین افغان کے مالات کے لئے ماحظ ہو زعاء الاصلاح فی العصر الحدیث مؤلفہ ڈاکٹر احما ہیں۔

ساس كا اندازه بوتا ب ك مزى تهذيب اوراس كا افكاروا قدارك بايدين ان كى ذاتى رائے اور تأثر کیا تھا مغربی نہزیب اوراس کے مادی فلسفوں کا مقا لکرنے ان برتنفید كرنے اوژسٹرق كومغركج فكرى افترار وانتر سے محفوظ رکھنے كى ان ميركتنى صلاحيت تقى،اس متعلق لينين طور بريجه كهنامشكل م ان كي مختصر كتاب الردعل الدة هديدين "ساس كا اندازه كرنا دشوارم أبكن علامه افبال كالن كي تتعلق بهت ملند خيال تفاءان كي نزديك مغربي تهذيب كارتقاء ني عالم اسلام بس جوذبهن انتشاربيد إكردبا تفاءاس كودوركرني اورابك طرف اسلام كے فديم اغتفادي فكري واخلاتي نظام، دوسري طرف عصر جديد كے نظام كے درمیان جو ويت خلابيرا ہوكيا تھا اس كور كرنے كے كام كے ليے سيرجال لدين افغاني كن تخصيب بهن مفيداورؤ ثرثاب بوسكتي تفي اوران كاوسيع اوراتفاذ ذبهن اس كى قطرى صلاحيت ركفنا تفاء علامه اقبال في ايني ايك خطيبي غالبًا اسى بات كو بیش نظر دکھ کر فرمایا .۔

«سهم سلما لؤن کوایک بهت بڑا کام دربی به همارا فرض به ماصنی سے ابنار شنه قطع کافیج اسلام ربچیننیت ایک نظام فکراز مرنو خورکری، اس نظیم الشان فریضیے کی تفیقی اہمیت اور و کاپورا بورا اندازه تھا، نومید جال الدین افغانی کو جواسلام کی جیاتِ مِنی اورصیاتِ زہنی کی تاریخ

اه کیجیات بربرسوں سے بی بی السے مضامین خطبات اور کتابوں کا سلسله شروع ہوا ہے جیفو تی بیجال لایا اور ان کے بلیہ برشدہ تا کو کو برخیات اور ان کے بلیہ برشدہ تا کو کو جی برا کو کے برائے برنا برنا کو کہ وائے برنا ہوئے ہوا ہے جی برا کردیئے ہیں ان بی ڈاکٹر کو کو کردیئی (صدر شعبۂ عربی اسکندر بر او بروسی کی کیے جو الفول کو بیٹ بردیئے اور غازی التورکی کتاب الفکر الاسلامی المعاص کا نام خاص طور بر بیا جا سکتا ہے تیج محرب کے خطوط کا جی میں ایران سے شارئی المواح کا ان سے ان شہمات کی تقویت ہوتی ہے۔

میں بڑی گہری بصیرت کے ساتھ ساتھ طرح کے انسا اوں اوران کی عادات و خصائل كانؤب نوب تخربه ركھنے تھے ان كامطبح نظر طاوسيع تھا،اوراس ليے یہ کوئی مشکل بات بہیں بھی کران کی ذات گرای ماصنی اور تقنبل کے درمیان ایک جيتاجا گادشة بن جانى ان كى اُن تھك كوششيں اگرصرف اسى امرىم كوز ربتني كراسلام نے نوع انسانی كوجس طرح كے عل اورابيان كى تلفين كى جاس كى نوعیت کیا ہے تو آج ہم سلمان اپنے پاؤں رکہیں زیادہ ضبوطی کے ساتھ کھوے ہوتے " كين عام طور برعالم اسلام ك اورخاص طور برصر كه حالات في احبال جال لي افغانی نے ابنی مرکا بہترین حصرت کیا وراس کو ابنی ذہنی فکری سر کرمیوں کامرکز بنایا) اوران کے مخصوص مزاج نے (جس بیران کی ذیانت غیر معمولی اسلامی جمیت اورافغانی خوددارى اوروبن كوبرا خل نقا) عالم اسلام كى سياسى قطيمى نزقى اوراس كى آزادى وخو د داری اوروصرت وہم آسنگی اور عبرکلی افترار اور برطانوی حکومت کے خاتمہ کے سواكسى اورجيز كى طرف نوج كى مهلت ندى اوران كى سارى جدوج راور سركرموں برسیاسی رنگ غالب ریا،ان کی نفسیات کی زجانی اوران کی دعوت اورش کا خلاصه ان كے شاكردارشدشنخ محرعبدہ تے ان الفاظيں بيان كيا ہے :-وجهان تك ان كيسياسي مفصر كانعلق به اوترب كي طرف الفول إبني زام افكار مولای فنی اوراینی ساری زندگی اس جدوج بدین صرفت کی فنی اوراس داستین فیرم کی مصببیت اوزنکلیت بردانشت کی تفی، وه اسلای حکومت محصنعت کو دورکرنااودام و

ببداركرنا بجناكه وه دنباكي غالب اورطا فتورا فوام كے نثابة برشانه آگے بڑھ سکے اور

لة نشكيل جديدالنهات اسلاميخطيري صهما-٢٧١

اس طرح اس دبن صنیف (اسلام) کوعزّت و قوت حاصل ہو سکے ہنٹرتی مہالک سے برطانیہ کے افتار کا خاتمہ اس بروگرام کا اہم جزوتھا ؟ مرطانیہ کے افتار کا خاتمہ اس بروگرام کا اہم جزوتھا ؟

مفتى محرى و

جهان تك شخ محروبره كاتعلق بإواس اعتزات كيسا تفكه الفول في اسلاً كي مرافعت انظام تعلیم کاصلاح اورجد برنسل کودین سے انوس کرنے کے سلسلیں بڑی میں ضرمت انجام دی اس وافعہ کا ظہار صروری معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم عربی بین تجرف کے ابتدائي علم فرارون بين تخفيئ الفول نے اسلام اور بسويب صدى كى زندگى اور معاشره بي مطالفت بيباكرني كى يرزور دعوت دى ان كي خيالات اور تخريرو ل بين عزلي افدار سے گہراتاً نزیا باجا تا ہے اوروہ اسلام کی اسبی نرجانی کرنا جا سنتے ہی جس سے وہ ان اقدا كيسا تقمبل كهاني لكي اسى طرح سے وہ فقاوراتكام تنرلعبت كى السي تشريح وناوبل كى كوشش مصروف نظراً نے ہن سے تدن جدید محمطالبات كى زبارہ سے زبادة كميل بوسكاس لحاظ سے ان بس اور سربيا حدافال بي بہت كم فرق نظر آتا ہے، مفتى محرعبره كابيبلان ان كى نفسير فتا وئاوران كى تحريرون ميں صاف طرلقيت بير

ك "زعاء الاصلاح في العصرا كريث " أزد اكثر احدالين (مصري) صلاما

یے اس سلسلیب ان کی دو قابل فدر کتابین خاص طور بر ذکر کے قابل ہیں (1) رسالۃ التوحیب

(٢) الاسلام والنصرانيه في العلم والمدنب

سه اس فرق كے ماتھ كەشنىخ محرىجىدە لغنت عرب، على ادبىيا ودا دبيات اسلامىدىرىكىرى نظردىكى

بي اورسربيروم كامطالعرببت محدوداورهي 4.

د كيما جاسكتا بين كي بدر تجدد كي وداعى بيدا بوع الخفول عام طور برا بخيس كى كنابول استفاده كباور الخيس كا تواله ديا بي مصر كي برطانوى اظم اعلى لارد كروم نه ابنى كست ب استفاده كباور الخيس كا تواله ديا بي مصر كي برطانوى اظم اعلى لارد كروم نه ابنى كست ب (سه معرف المسترجي عرب محروب كما من الما دريت كا صاف طريقه براظها دريا بها وه لكهنته بي: -

سمح عبده مصر محصر بدد بهن كمت بنيال كے بانی تقط بر كمت بنيال بهند سنان كے اس كمت بنيال سے بدان كار مرد اللہ مت ركھتا ہے ہو على كرا هدار بنيور من كے بانى مربد احد خال نے اللہ كار اللہ اللہ اللہ من اللہ من كائم كيا تھا !!

أكَمِيل كريكهني:-

"ہارے نقطۂ نظر سے فتی محری ہے کہ اس اہمیت کی وجہ ہے کہ وہ اس تلیج کو بالنے کے لئے کو نتاں ہیں جو مغرب اور سلمانوں کے درمیان بڑگئی ہے وہ اوران کے مکت بنیال کے بیرواس کا استحقاق رکھتے ہیں کہ ان کو ہر مکن مددی جائے اوران کی ہمت افرزائی کی جائے اس لئے کہ وہ بور بین ریفارم کے قدرتی صلیعت اور معاون ہیں ؟ اسی طرح نیو من اپنی کتاب " برطانی مظلی " (GREAT BRITAIN) بیں شنخ محری بدہ

ا می طرع یوین بی صاب برطا بیم می (۱۳۸۸ میران ایم میران) کے تلا مذہ اور بیروک کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتا ہے :۔۔ ساک میں کے مال سے مال سے کا میران کا میڈ دیز نہ کے موجہ ایما کا

"ان کاپروگرام اس سے علاوہ یہ تھا کہ خربی تہذیب کو مصری داخل کرنے کے کام بر غیر ملکیوں کے ماتھ تعاون کرنے کی توصلہ افز ائی کی جائے ہیں وجر تھی کہ لارڈ کروم نے مصری وطن بہتی کے قیام کے بالے برا بنی ماری امیداسی گروہ پرمرکوز کر دی اورامی بنا پر انھونے (مفتی عوج برہ کے معتذ) معدز غلول باشا کو وزیر تعلیم مقرر کیا ہے

### سيرجال لدين افغاني كي تحريك اثرات اوران كامكنت فكرإ

اعظيم مفصدا ورمشرق كم مخصوص سياسي حالات يجال الدين افغاني جيبيه جذباني اورستا سخف کے لئے سرگری وجدو جہداور قوت علی کاکوئی اور دوسرامیدان باتی نہیں جھوڑااوروہ اسلامی معاشرہ کی نعمیر فیکبل میں کوئی ایجا بی ضرمت انجام ندوے سکے، ان کومغرلی نہذیہ کے گہرے افونسلی مطالع ازا دانہ خلیل و تجزیبے علی کو کمل کرنے اوراس كى روشى مي ايك بيانيا كمن فكرنيا ركرنے كاموقع بني ملا جوبر لتے ہوئے زما

كے ساتھ جل سكے اور شرق كے طافتور تقليدى رجان برغالب آسكے۔

ليكن جربيبيم بإفتذا ورذبهن لممان لساكئ كالهوابي وهنهابيت ملندمقام ركفتة بسا وہ ان جنافراد میں من صفوں نے جدیداسلام نسل کوستے زیادہ منا ترکیاہے ان کی

عظمت كاست برابهلوبه بم كه الفول مصر يعليم يا فتة اورد بين طبقه كوالحاد ولأربيب

كي آغون بس جائے كے كام س مزاحمت كى ـ

تعليم يا ونة طبقة برل المام كه زمني علمي اثرات اوراس كي طرف سے اجالي عقبة کے باتی رہنے بیں ان کی تخریروں اوران کے انزات کا صروروخل ہے، بروس -: كَالِمَ كَمَا لِلْكُورِ (BROCKLEMNN)

ه مصری روحانی زندگی پر بیلے بھی اسلام کی حکم انی تھی اب تک بھی بی حال ہے بیزیا دہ تر ا کیدا یرانی جال الدین کے باعث ہے خبولے بیاسی وجوہ سے اس بات کوزیجے دی کرائے آیکے اس ملک کی طرف نسوب کر مے جہاں اپنی جوانی گذاری تھی، افغانی بتا لیس ا

SLAMISCHEN VOELKER

CARL BROCKLEMANN-GESCHICHTE DER UND STAATEN, MUNCHEN-BERLIN 1939

## عالم عربي مين فري فكرك اليب تقيت

وه نوبوان بونتى نسل كابوبراور ملت كاسرابه تفي بيلة مصرس جديد علوم حاصل كرتناس كے بعدلور کے جدنیالی مراکز كاسفركرتے اور من بی نهذیکے سمندر میں عوط لكاتياس مغربي ماحول مين مطالعه وتجزيه فكرى أذادى اوراخلافي جرأت كي تعليم دی جاتی تفی اور تقلیداوری چیز کواس کی کمز وراوں کے ساتھ آنکھ بند کر کے قبول کربیا معبوب اورقابلِ احتراز بالشجهی جاتی گفی، ایسی حالت میں بربات ہرطے متوقع اور قرمن قباس تقی کران شرق نز ادسلمان نوجوانوں میں رحجھوں نے صرصیبے اسلامی ملک ور على ودىنى مركز مين بوين سنبھالاا ورفرائ مجبير كابو ہرزمانه كالا فانى مجز ، ہے مطالعہ كبا ) السافرادبيدا مول أن كے ذوق سليم كومغرلي تهزيب اورمغرلي فكرى بنيا دى كمزورى ما دبية بن غلو، قومبيت بين مبالغها ورانسان اوراس يعقل اور روح كى ملند برواز إدل و تزفنول كامحدودما دى نصورىرى طرح كفظكے اور جيميا اوران بل سلامي مبيت وغيرت ملند انسانی افدار کی محبت اوراس مجمولی اور صنوعی نهزیت نفرت اوراس کے خلاف بغاو كاكينتى روح ببيام وان مي ڈاكٹرا قبال جيسا اُزا داور روش ضمير فكرا ورمحمه في جبياانقلابي اورداعي ببلابوا واقعه ببها كمصراور دوسر يعرب مالكين ابس باغى ا فراد كابيدا بهونا زياره قرمن فنياس تفا،اودان كى تعدا دغيريب اورغيرسلماكترمت والے ملكوں سے قدرة ديا دہ ہونى جا سے تفى ـ

له مولانا محیلی کی طاقتورودل آویز مخلص خضیبت اوران کی خصوصیات کے لئے ملاحظ ہو، مولانا عبدالماجد دریا با دی کی کتاب محیطی، ذاتی ڈائری "

بربوبن داعی بن گئے۔

لارڈ کرومر نے بواب البیے جدید مرکز شکیل کا سے بڑا مغربی داعی تھا، بو

اسلام کے برائے نام رشنے کے ساتھ مغربی افکاروا قدارکا صلقہ بگوین اور علم جرارمواس
طیقے کی اعتقادی، ذہنی اور اخلاقی کیفیت کی نصورکشی کی ہے اور بڑی فوبی کے ساتھ
دکھایا ہے کہ مغربی تعلیم کی حکی بیر ایس کرکس طرح ایالیسی نئی مخلوق ببریاموئی ہے بو
مذبورے طور نرسلمان ہے نہ مغربی بوری کے عیسائی تشکین اور شرف کے سلمان
مذبورے طور نرسلمان ہے نہ مغربی بوری کے عیسائی تشکین اور شرف کے سلمان
میری میں فرق ہے اس کی میں اس نے جو نشاند ہی کی ۔

اله علامه اقبال نے متور دانشار میں اپنی مند وستانی نسل و قومیت کا اظہار کیا ہے'ا کی فلسفہ زدہ سیرزا دہ سے خطاب کرتے ہوئے قرماتے ہیں:-

یں اصل کا خاص سومنانی آبا بیرے لاتی ومناتی نوری اولاد میری کفت خاک بیمن زاد

اسی طرح مولاتا محیلی مرحوم بھی شالی مند کی ایک مندونتانی نسل اور برادری کے فرد تھے۔

טננ(cROMER) בל לבונים:-

"بسخ نوید ہے کہ بورپ کی تعلیم کی سے گذر کر نوجوان صری اپنی اسلامیت یکم انکا اس کا بہترین جزء کھو ہی بیٹھتا ہے وہ اپنے نرم کے بنیادی عقابہ کھو بیٹھتا ہے اس کو بیقنین نہیں رہنا کہ بی ہمہ وقت اپنے خالت کے سامنے ہوت بی کے سامنے کھی دکھی تھے اپنے اعمال کا جوابہ ہ ہونا بڑے گا ایکن وہ اب بھی اسلامی زندگی کے ان چھوں سے ستفید ہوتا رہنا ہے ، ہواس کی اخلاقی کمزور اور کو رواشت کرسکتے ہیں، اور جو معاملات زندگی بیں اس کے مفاد اور مہولتوں سے نظابات رکھتے ہیں ہیکن اسلامیت سے دور ہو کرتعلیم یا فنڈ مصری شکل ہی عیسائیت کی طرف مائل ہوتا ہے ہو

أتحيل كروه لكفتيني:\_

«مصری آزاد خیال اس سے (لینی بورومین آزاد خیال سے) بھی آگے برها ہوا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کوایک ایسے طوفا نی سمندر میں یا تاہے جہاں مرکشتی ہے، اورىنە ناخدا، نەتواس كا ماصنى اورىنەاس كاحال بىياس بركونى برزوراف لاقى ر کا طبیں حائل کرتا ہے اوہ دیجھتا ہے کہ اس کے ہموطنوں کی اکثریت ذریب کو نهابيت مناسب اصلاحات كانخالعة تصوركرتي بيزاوراس زربب كوجوكه السية امناسب نتاعج كاطرف لي جانا بونهابت غصة اورناراصني كي عالم بي بإمال كرك وه ندب كومطلقاً ججور ببيتنا بي ايني ندس عليى و بوكرعلاوه ليني عربان ذاتى مفادكے كوئى دوسرى كاوشاس كواخلاقى قوانين كى صدودىنى بى رکھتی، حالانکہ وہ بوروبین کی وہ نقل کرنے کا کوشاں ہے اپنی قوم کے اخلاقی قواب كا يابندرينا بخاس كا (لين مصرى توجوان كا)سماج درفيغ اور دهوكردي كو برزورطور برمنوع قرارنهب دبتا مختلفتهم كالضلاقي بركاريون يرساجي برنامي كاوريمي علاً اس براز انداز نهي بونا، اين آباك ندمب وجهور كروه اس بر نظر به نبین التا وه اس کو جیوای نبین دنیا، بلکراس کولات ماردنیا ب وه أنكيس بندكرك إورمن تهذرك وامن كاطرف جمينتا بهاين اس كوبيعلم نهس موناكم مغرلى تهذيب كابنظام رنايان ببلوهرف اس كابروني حصب فى الحقيقت لورومين تهذيب جهاز كوعيسا أنى اخلاق كى كهرى قوت بيجا تركات مع مع فوظ ركفتي م يرقوت مؤكد ايك بنهال قوت ماس لئے لوروين طرزحيا کے باطل نقال اس کو بہیں یا سکتے، وہتمبہ کہنا ہے کہیں نے ندمہی تعصّبات کو lyk

الاعطاق دکه دبا وه ابنه آبای تعلمات سخنفر به وه بوربی سه کهنا مه که دکھوری ابنی دلیس بهن ابنی دلیس بهن این الدین الدین

## مصر بن زادی نسوال ی تحریث اوراس کے انزات

معزى تهذيب ومعاشرت سے گہرے تأثری ایک اضح مثال آزادی نسواں کے مشہور صری نقیب فاسم ابین کی کتاب تخریر المرأة "رعورت کی آزادی) نیزان کی دوسری کتاب المرأة المحربیرة" (خاتون جدید) ہے۔ بہلی کتاب یں صفت نے دعویٰ کیا ہے کو ایک کا جورت کی دعوت بین ہیں سے کو لئ

بهلی تنابین صنف نے دعویٰ کیا ہے کہ ہے بردگی کی دعوت برقین سے کوئی مخالفت نہیں بائی جاتی ان کا بیان ہے کہ شراحیت اسلامی جند کلیات اور عمومی صدفہ د کانام ہے اگر جزئیات احکام بیان کرنااس کا وظیفہ نونا نواس بی عالمگیر فالون بننے کی لے 232ء م 1818 کا من اشاعت موقی کئی سے سن اشاعت سوائٹراس کا جواب شہود

له ١٤١٥ هـ ١١٥٥ عن الثاعت موالمئة من الثاعث من الثاعث من الثاعث من الثاعث من الثاعث من الثاعث الما الما المواب المواد مصرى فاصل فريد وجدى مروم نے ديا جو"المرأة المسلم" كے نام سے ثنائع ہو تي حب كا ترجم ولانا الوالكالم الأل مروم نے اپنے ابتدائی دور بین ارد و میں كیا تھا۔

صلاحیت ندر منی جو ہرزمانه اور سرقوم کے مناسب ہے، ستر تعیت کے وہ احکام جومروج عادآت ومعاملات برميني بسان مين حالات اورزمانه كيمطابن تغيرونتبدل كياجاسكتا بالشريب كامطالبهرف اس فدر بكرينغ وتبدل كوئى ايسانه وس ساس ك عام بنیادوں میں سے کوئی بنیا د متأثر و مجرفت ہو؟ اس کتاب بین صنف نے جا رسائل سے مجت کی ہے (۱) ہر دہ (۲) مورت کا عام زندگی مین صرلینا (٣) نعتر داز دواج (٧) طلاق ان جاروں مباحث بیل تفول کے المي فرب كے سلك كوانفتياركيا ہے اوربيد دعوى كيا ہے كہ بي اسلام كامسلك ہے۔ مغرنى تعليم مغربي تهترب اوراس كافدار سي مصنف كالهراتا تران كي دوسري كتاب "خاتون حديد" مين زياده نايال ماس كتاب مي صنعت في حديد مزخر لي طريقيع بحث واستدلال كوافتياركيا بي بوان تام سلّمات وعقائد كومسردكرتا بي جس كي تجربه باحقیقت نائیر بہیں کرنی افواہ وہ لگات وعقائددین کے داستہ سے ہیونچے ہوں بإكسى اورراسته سي ببي وه طرلقيه بيحس كوابل خرب واحد على طرلقية (سائنتفك) كهنة ہیں اس کتاب کے آخر میں صنعت نے مغربی تہذیب ومعامثرت کے طرلفتوں کو اختیار کرنے کی کھلی دعوت دی ہے اسلمانوں اور مصرلوں کو اپنی تنہزیب ومعائشرت اور ماصنی برجوناز ماس برکنه جینی کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے:۔ وين بهارى ده بمارى بي كمارى كمالع كالربي كالمناع كالمن كالمرت

ویههاری ده بیاری بیش کے علاج کی سہے پہلے صرورت ہے اس کا عرف ایک علاج ہے ده بیرکہ ہم اپنی نتی تسل کو مغربی تدن کے حالات سے آنشا بنائیں اور ده اس کے اصول و فروع سے واقف ہوں جب ده و فت آئے گا ( ہو کچھ زیادہ دور

له تخرياراً ة صورا

نهين م) توخيفت آفتاب كاطرح روش بوجائه كى اس وقت بم كومغر كي تدن كى تدروقيمت بمعلوم بموكنا وربيم كونقين آجائك كاكركوني اصلاح اس وقت تك ممكن نهس حببتك وه جديدم في علوم كى بنيا دير قائم نه بهوا وربيكه انسانوں كے حالات فواه ماد ہوں بااخلاقی علم کے تابع فرمان ہونے جا ہٹیں اسی لیے ہم دیکھتے ہی کروج دہ متدن تومين قوميت زبان وطن اور زربه بي كتنابي اختلات كرهتي بول حكومت كي شكل، انتظام عدالت خانداني نظام طرنفيؤ ترمبت زبان رسم الخطاورطرز نعيربيان نك كه معولى عادات باس ملام اورفوردنوش بيرايك دومري كاشابين اسى بنابر بم المن مزب كو بطور شال اور نمونه كي مين كرتي بي ان كي نقليد يرزور فيتي بي اور اسى بناييم اينے اہل ملك كورعوت ديتے ہي كروه مغربي خاتون كے حالات كامطالد كريں! به دولول كتابين صركے حديد برحلف بي برخي مقبول ہوئيں ان كى اشاعت اور آزادی نسواں کی تخریک میں تی دلیندس نے جوسرگری دکھائی اس کانتیجہ بیرواکٹورلو يں آزادی فيلے بردگی کی ایک شديدلهرسيدا ہوگئی، مردوں عور توں کے مخلوط اجتماعا كارواج ہوجلاا ورتغلیم حاصل کرنے کے لئے مصری لڑکیاں اورطانبات لورپ اور امر کرکاسفرکرنے لکیں اسکن رب اونبورٹی کے بروفلیسرڈاکٹر محرمی سین اپنی نازہ فاصلانه كتاب "الاتجابات الوطنية في الادب المعاصر" مين تكفيف إن "اس دعوت وتخريك فيتي سعورتون سي بيرد كي اور بي حياي آزادى و بے تیدی کا جو رجحان بیرا ہوااس سے اسلای خیال کے لوگ گھر اکتے ہور توں کے صالات بب جوانقلاب آرما تھا، فدیم آداف رسم باب ادر شوہر کے افتدار کے خلاف بغاو

له المرأة الجديدة صدما-هما

کا جوجذ برپدا مور با تھا، اس کو الھوں نے تندت سے ناببتہ کیا، وہ استعجاب اور
پرشان کے عالم میں باس کی تبدیلیوں اور تیزی کے ساتھ ڈھیلے ڈھالے اور ساتر
مصری باس کے مقالم میں جیت دکوتا ہ عزبی باس کو دکھے ہے ہواس تیزی کے
ساتھ عورتوں میں تقبول مور ہاتھ کوجس کا ان کو پہلے سے کوئی اندازہ نہ تھا!
ان مصری خواتین کا ذکر کرتے ہوئے جفوں نے اس تحرکے بیں خاص دلیبی لی اور
اس سلمیں بوری وامر کمیے کہ کا سفر کیا وہ لکھتے ہیں :۔۔

۔ آزادی نبواں کی اس تحریک علم فراری خاص طور برعلی باشا شعراوی کی بیگم ہری شعراوی نے گئا انفوں نے ایسی جرائت وجدت سے کام بیاجس کی اب کسی سلمان خاتون نے بہتری کھی انفوں نے بعز بی عورت کے حالات کامطالع کرنے کے لئے بیریول ور امرکی کاسفر کیا وہ اخباری نمائندوں کو بے تکلف بیان دینیں اور اپنے تاکزات اور خیالات کا آزاد اندا فہار کرتیں ہے۔

# مصرمن تشترقن كي صدائح باز كشت

بوری تعلیم ایرآنے والے و بیضاناءی حالت بھی کہ خربی وج ان کے اندر بوری طرح سرایت کری تھی وہ اس کے دماغ سے سوچتے تھے، ملکہ بوں کہنا جا ہے گا اس کے دماغ سے سوچتے تھے، ملکہ بوں کہنا جا ہے گا اس کے دماغ سے سوچتے تھے، ملکہ بوں کہنا جا ہے گا اس کے دماغ سے سوچتے تھے، مالٹ کے انگشت بن کہ بھی چڑوں سے سانس لیتے تھے، وہ اپنے مستشرق اسا تذہ کی صدائے بازگشت بن کہ وہ تو قوق اور پورے جن اور سرگری کے ساتھ اپنے ملک میں جیلانے کی کوشش کرتے، دنیا کے کسی گوستہ بن اگر کوئی مستشرق کوئی نظریہ یا ملک میں جیلانے کی کوشش کرتے، دنیا کے کسی گوستہ بن اگر کوئی مستشرق کوئی نظریہ یا

له الا تجابات الوطنية في الادب المعاصر، ج م صفي على العِنَّا

خیال مین کرتا تومصر میں نہ صرف اس کی حابت کرنے والا ملکہ بویسے خلوص اور لورے زورِلم اورانشا پردازی کے ساتھ اس کا شارح وداعی کوئی نہ کوئی ادبیب اور فکراسی وقت مہیا ہوجاتا ۔

مثلاً قرآن مجيركاانساني تعبيركانتيجه ونا، دين وسياست كي تفرلق اسلام كي نظام حكومت سيمكيسر بغلقي اوراس كالمحض أبلع تفادى اخلاني أورعبا ذني نظام مونا، سکولرازم کی دعوت عربی زبان وادیج اولیس مآخذ (شعرجا بلی وغیره) کی صحیت ثبوت سے انکارُ صربین کی قبیت احجیت اور سنّت کی صحت کا انکار بانشکیک عورتول آزادی او دمردوں کے ساتھ مساواتِ کلّی اور بے بردگی کی تلفین و تحریب فقداسلامی کو رؤن لاسے مانوذاوراس كى اسپرط سے متأثر قرار دينا، قديم تہذيبوں كے احياء كانعرة عهد فزعونی کی تقدلس اس کی نهزیب ادب اور کارناموں برفخز، مقامی عامی زبان میں تصنيف وتاليف اورلاطبني حروف كواختياركرني كى دعوت مغربي قانون كى بنياد و اصول برِفالوٰن سازی اورعربی قومیت اور مادّی سوننلزم ،اورخض وقت ماکسی کمپیونزم له اس وصوع برمصرس ا بك زهرى عالم شيخ على عبدالرازق كے قلم سے ايك تنقل كاب شايع جو في وه اس قت شرى قاصنى (ج ) بھى تھے كنا كل با) "الاسلام واصول انحكم" ہے جس نے مصركے دىنى حلقە برس خت بھيني اور ناراصكى كالهربيراكردى اوراك نتجريص فف كوازمرك سندادراك حقوق واتبازات محرم مونا بإاس كتاك مطالع سيمعلوم مؤتاب كمستشفلن كيخيالانعليم إفته طبقي ببال كمفبول موجكي تصكرا كيالم دينان كى يْرْدُور وكالت اورلين برآاده بوجآلها اس كناب يصنف كادوى بهكر خلافت اكد محض ولي اور لائح الوقت نظام تفاجر كوسلمانون اختياركربيا تفاء اورشر بعيت اسكا إيزينيس كرتفا وة تابت كرنيس كره خلافت ففاء سركارى عبد اوركورك مناصب خالص نباوى عمد اورانظامان جن كى نكوئى دى حيثيت كانر شريعيك ان كالجيفاق ب

ک دعوت (جوحال میں زیادہ نمایاں ہوگئ ہے) ان سب چیزوں میں عزبی فکر کمکی نفر لی فکر کمکی نفر لی فکر کمکی نفر لی خ طرزاد ااور تعبیر کے کھنے سائے آب کواہل عرکے دماعوں اوران کی تخریروں پراپنے بازو بھیلائے ہوئے نظرآ ئیں گے، وہ اس براس طرح جھا گئے حس طرح بڑے درخت نوخیز لو دوں کو اپنے سایمیں نے لیتے ہیں معزبی فکر کاعکس ان براس طرح بڑتا نظراً نا ہے جس طرح کسی صاف نشفاف آئینہ میں آفتا کے عکس ۔

اسلامی معائش و مین مزنی افکار کے اس فانخاند داخلہ اور غلبہ نفوذکی شہادت ایک سنشرق عالم نے بھی دی ہے جس نے مشرق اسلامی کا قریب سے مطالعہ کیا ہے اور اس کے فکری رجمانات سے اس کو گہری وافقیت ہے گیب (A. R. GIBB) اپنی کتاب سرکے فکری رجمانات میں مکھتا ہے :۔۔

"اگرہیں مزی اثر و نفوذکا مبیح بیاند درکار ہے اورہم یہ دکھنا جا ہے ہی کہ مزی افعا کے اسلام رمٹری مالک کے تعلیم افتہ سلمانوں کے دگر فیائی سلم مرابت گری ہے نواس کے مراب کر گری ہے نواس کے ہم کو مطحی مظاہر سے نبیجا ترنا ہوگا ہم کو ان مبر برافکا راوزئی تحریکات برخورکر نا ہوگا ہو محص مغری طریقوں اورا سالیہ گہرے تا ٹرکا نتیج ہیں اور محض ان کے اثر سے بیدا ہوگی میں مشرقی فکران کو بورے طور رہنم کرکے ان کونئی قائم ہونے والی اسلامی سلطننوں کا میں مشرقی فکران کو بورے طور رہنم کرکے ان کونئی قائم ہونے والی اسلامی سلطننوں کا اس طرح جن و بنا دینا جا ہتا ہے ہوان کے حالات کے ساتھ میل کھا سکے "

تالبه فی ترخمبه کی تحریک این اسی کی طرف اور شیع زاد کام کی کمی بادباء وال قلم اینے ملک اور ملت براورا بنی زبان وادب بربراا اصان کرتے

اگر بیمعز بی زبالوں کی ان کتا بوں کوء بی میں فل کرتے ہوسا منتفک علوم بریکھی گئی ہیں'اور جن سے عالم عربی کاکتب خانداب بھی خالی ہے جس طرح جابیان کے ادباء واہل قلم نے کیا اوراس کی برولت اپنے ملک کوابک بیاصنعتی ملک بنا دیا ہوطبعی علوم افرنعتی علوم میں اور کیے بڑے سے بڑے ملک سے آ کھیں الاسکتا ہے ہین افسوس ہے کدان کی تمام تر توجرا وردسی کا مركز صرف ادبيات علوم عمرانيه فلسفة الريخ، ناوليس اضافي اورا محادوبغا وت اورفكري انتثاركے داعبوں او علم فراروں كى نصائب يضين جنبوں نے ان اسلامي مالك بريھي ايك نيافكرى انتثارا وراخلافى انارى بيراكردى اورقوى شخصيت وكرداركوا وركمز وركردباا وربيان عنر صرورى طريقير يرافكار واقدارا ورمكانب فكركى ايك نتى تشكش بيرا موكتى . اس مغربی رجیان اورفکرکومقبول بنانے کی کوشسٹ میں صریح بعض جو بی کے اہائی اورصاحب طرزانشار برداز سنركب تفياوراس ميدان مين تعددالسيخصيتين نايان بؤمي جن کی زبان اورزوربیان کاسارا عرب لوبا مانے ہوئے تھا ایکن دوسری طرف نه صرف مصر ملکہ بورے شرق عربی میں علط بعی میکانیکی اور دیا صبیات مے میدان میں مجنہ قسم سے افراد مطلق ببيانه موسكيح بكي ان علوم مب بزرى اور بالاستى اوران كي تخفيفات اورغلمي كارنامون كى قدروفىيت كااعترا ف مغرب كوهمى كرناية تااوردنيا كيمبن الاقوام علمى حلفة بب ان كوكوئي متازمقام حاصل بوتا ـ

سه بن الدن اوندورسی کے بروفلیسر (BERNARD LEWIS) نے اپنے اباب صنمون بیس مشرق مطلی کے ممالک کی اس کمزوری کا ذکر کرتے ہوئے بچے لکھا ہے:۔ «رمشرق مطلی) بیں اور کی بل (طبعزاد) سائنسی کام بیں بچے معنی میں کوئی البی ترقی نہیں

مونی جدبیا کرجا بان جین یا مهندوستان مین نظراً تی ها بهان (مشرقِ وسطی مین) طالب کو مونی جدبیا کرجا بان جین یا مهندوستان مین نظراً تی ها بیهان (مشرقِ وسطی مین) طالب کو کی برسل اور ہرکھیب کو مغرب ہی کے وسائل اور ماخذوں سے استفادہ کرنا بڑتا ہے ، ہو
اس رصیب خود کہیں سے کہیں بہونچ جاتے ہیں'اس کا بتیجہ ہے کہ سائنسی علومات اولہ
صنعتی صلاحیت اور ان کے تیجہ بی فوجی طاقت بی شرق وسطی اور مغرب ترقی یافتہ
مالک کے درمیان آئ اس سے زائد تفاوت نظراً تا ہے جتنا آج سے سویا بجیاس سال
بہلے نظرات نا تھا جب کرمشر ف وسطی کو مغرب بنانے کی کوشسین کا آغاز ہوا تھا !"

# مغربي زندگی کی ایک نصویر

اس دوربین محرک بعض ادباء وصنفین نے عزی تهذیب کو بویے طور برقبول کرلین استہذیب تربی ترق کا کیا گیا کا کا ورخالی نموند (آئیٹریل) نصور کرنے کی علائیہ دعوت دی محربر نیخالف اورخالی نموند (آئیٹریل) نصور کرنے اجارہا تھا، وہ دی محربر نیخالف اس کا تعلیم یافتدا ورم فدا کال طبقہ مغربی برابر عزب کی طرف بڑھ رہا تھا، قریب تھا کداس کا تعلیم یافتدا ورم فدا کال طبقہ مغربی معاشرہ و تہذیب کی ہو بہوتصور بربن جا عے محرفے اس میدان میں اتنا فاصلہ طکرلیا تھا کہ محاسم کا کا مور قرار دیا، وہ نیکا کہ محسور کی استقبل الشقاف تدفی مصی میں مکھتے ہیں :۔

ابنی مشہور و قبول کا ب مستقبل الشقاف تدفی مصی میں ملکھتے ہیں :۔

ہماری ادری ذرکی سوسائٹی کے اونچ طبقوں اورخاندانوں میں خالص مخربی جا دوسر سے طبقوں میں (افراد اورجاعتوں کے معیار زندگی اوروسائل کے بقدر) وہ مزبی درگی سے سنائڑ ہے جن کا معیار زندگی اوران کے پاس وسائل نیا دہ ہیں وہ درگی سے سنائڑ ہے جن کا معیار زندگی لبند ہے اوران کے پاس وسائل نیا دہ ہیں وہ

له (BERNARD LEWIS) كالمفتمولية في (BERNARD LEWIS) كالمفتمولية في الله (BERNARD LEWIS) مندرج مجلّد (ENCOUNTER, OCT. 1963)

معزلی زندگی سے زیادہ متأثر و قریب میں اور جن کے پاس اس کی کمی ہے وہ (مجبورًا) اس دورہں اس مے معنی بیموئے کہ ایک مصری کی دنیا وی اور مادی زندگی کے لئے اعلیٰ نمونہ (آئیڈیل) وہی ہے جوایک مزنی کی مادی زندگی کا ہے:

«بهاری معنوی زندگی اینے مظاہر کے اختلات کے ساتھ خالص مغربی ہے ہما رانظام حكومت خالص مغربي بم ہم نے اس كولوري بي بغيرسي ترددا فلش كے جوں كاتونم تقل كياب الرسم لينكواس معالمين كيم المرست كرسكتي من وصرف يركم في البي ورب ان نظامون اورساسى زندگى كى شكلون كونمقل كرنے يك ستى اور تاخيرے كاكيا ؟ وتعليم كود يجفظ تقريبا اليصدى ساس كانظام كياب اوروكس بنيادير فائم ہے ؟ خالص مزى طرزى اس ميكسى شبهه اوراختلات كى كنجائش نبين مم لينے رائمرى وسكنظرى اوراعلى تعليم محرحلول مين اپنے بجوں كوخالص مغربي سانجيمي وهالتے ېږې بېرىكى دوسرى چىزى آميزى نېسى موتى "

ان سب باتوں کے آخریں وہ حسب ذل نتیجہ اخذ کرتے ہیں :۔

«يسب باتبراس بات كى علامت ب*ى كەيم عصرحا حنرمن لورىي البيا قرب اور* رابطها بنتابي جروز بروز برهناي بهات ككريم بفظاؤ معن يقيقت أوكل مراعنبا سےاس کااکے حصین جائیں ؟

مصركولوري كالبك ظكر الشجصني دعوت! ڈاکٹرطا<sup>حب</sup>ین *جدیدع لیادہے بخرل اور نوجوانوں اور نئے مکھنے والوں کے* 

عبوباوران كوشالى ادبر في فكرس مشرق وطلى كى جدين لربشا بدان سے زياده كسى نے از نہيں دالا، وه الب طرز كارش كے بانى سمجھے جاتے ہن ہم كواكر ديون نا قدرن اورا با فوق زياده بين بنہيں كراكر ديون نا قدرن اورا با فوق زياده بين بنہيں كرتے گراس كى سلاست صحب زبان اور قديم عربي كاحسن تم ہے۔
وه همدائي بين مصرس بيرا ہو على بہت بجين بي بي بصارت سے محروم ہوگئے كمن بين داخل ہوكر قرآن شراعيت مفظ كيا، مجھ عوصل نہرس سے بین ان دونوں سے بزارى كا اظہار ان كى تنابوں بين جا بجا المورم بين بيلى بروفيد بيرس كئے اور وہائے واکر طرب كيا، وابسى برجامع مصربہ كے كلية الآداب بين بيلى بروفيد برجو برنسيان قررم وئے اس خورت سيم كيا، وابسى برجامع مصربہ كے كلية الآداب بين بيلى بروفيد برجو برنسيان قررم وئے اس خورت سيم كوئے مصربہ بوئے مسلم وئی مصربہ بوئے الدیا بات كى شہور تصنيفات في الشعر الماملی من في الادب الباهل وربا بنا كاخطاب حاصل كيا، ان كى شہور تصنيفات في الشعر الماملی من في الادب الباهل مصرب ميں .
«ذكر بي البي العلاء "الاتيام" مستقبل الثقافة في مصرب ميں .

النفوں فے بہت سے ایسے خیالات و تحقیقات کا اظہار کیا جواد میں ایری اور دہن کے مسلم وحروف خیالات وعقائد کے خلاف بھیں اور جن برمصر کے ادبی و دبنی صلفوں برسخت تلاحم اور بہنگا مہیدا ہوا ، اکتو برب اس کی تلافی کے لئے بائجنگی وسن رسید کی کے اثر با محض آونین خداوندی سے میریت وصحابہ کے حالات پر بیض تو ٹرودل آو برکتا بر بکھیں جن بی سے خداوندی سے میں السیری "ور" الدے مالات پر بیض طور برنا بیل وکر بی ۔ معلی ھامش السیری "اور" الدے مالین "خاص طور برنا بیل وکر بیں ۔

طائصين غربي تندن وفلسفه كرويده اورفرانسيسي نفافت واد كجدل داده بهن ان كوفرانس سے كهرا زمهنی واد بی نگاؤتها، الفول نے ایک فرنج خانون سے شادی كی، ان كی اولادی تعلیم وتربر بیجی فرانسیسی احول بین ہوئی، ان كوفرانسیسی زبان وادب پر اجھی قدرت بھی، اورانھوں نے اس كے ٹرسے ادبی ذخیرہ اور خیالات كوعر لی بنت فل كہا ہے، ان کی کتابوں بی تشرفتن کے خیالات و تخقیقات کا کامل کس پایاجا تا ہے ان کوان کے بنیا دی خیالات کو بھیلاکر مبایان کرنے کا خاص ملکہ ہے، ذہنی ایج، طبیعت کی ہے بینی اور حدّت بیندی ان کی خصوصیات ہیں ۔

بة نوقع بالكل بجاا ورفطرى تقى كه داكترطه سبن حبيبا ذبين خص كعلم وادب كى ونيامي ايكاهم مقام حاصل مرجس في مجين من قرآن حفظ كبااوراس كامطالعه كرنا ر ہاہب نے کچھ عرصداز ہر من فیلیم حاصل کی عملوم وادبیات کا بہت وسیع اورآزا دنظر سے جائزہ لیا، بورپ کی ادّی نہزیب ملی انفلسفداور فوم بیتی (بیشلزم) کے مفاسرا ور اس کی ناکامی کو بینم خود د مکیهاا وراس کے آزاد خیال عزبی مفکرین کی بے لاگ تنفید سنی اسکے ساتة اليخ اسلاً اورسيرت نبوي كا ذون وتحسي كے ساتھ مطالعه كباء البينحض سے بنوقع إلكل قدرنی اور جن بجانے بھی کہ وہ محرکو (فکرونہذیر کے بیدان میں) اپنے یاؤں رکھڑے ہونے اوراین شخصیت کی آزادا به تعمیر تربب اوراس نظیم پنیام (اسلام) محامبرار منے کی دعو وي كاجس سے اللہ نے اس كوصدلوں بہلے سرفرازكيا اوراس طرح مصركو عالمي فيادت ورسماني كامنصر حلصل بوسكنا تفاحتي كم صراكروا فعةً برّاعظم لورب كالبك مكرًا بونا اورمغربي تہذیرے خاندان کااکب فرد، جب بھی ایک بندسمت بندنظرسلمان صری مفکر کا بہ فرمن تفاكه وهم صركواس بيغام كاحال نبخ اوراس كے ذريعيد دنيا كے نقشه ميل بني حكم بنا نے كى وعوت دبنا،اس لئے كراسانى ببغام جوتام انسانوں كے لئے عام بن ان تهزيبوں سے بهن لبن فربالاا وربهن وسيع اورلا فاني بن بوكسى خاص دور من فائم موني بن وه جغرافيا في صربند لوب اوزنار يخي ادوارسے آزاد بن اگروه الساكرتے اوراس كى دعوت كو كے كھوے ہونے تووہ ايك ملوس دينى بريارى كے نقيب اور ايك مجع انقلاب كے

اولیں رہنااور بینیروں سکتے تھے، جومصر سے ننروع ہو نااور بویے عالم عربی میں کھیل جا تا اور یہ بات ان کی عظیم صلاحیتوں کے عین مطابق ہوتی ۔

لبكن عالم اسلام كي نعليم يا فية طبيفه مين غربي نقافيت كي كهرب انرونفو ذاوراس طا فتورگرفت کی وجہ سے وہ اسلامی سوسائٹی بہت کمز وربو کی تھی جس میں طاحسین نے نشؤونا يا ينفاه بنانج الحفول نے اس کی دعوت دینی نثروع کی کہ صراینے آب کو مغرب کا اكب حصر مجھے الفوں نے اپنی ساری ذہانت ٰا دہبیت اور ٹاریخی مطالعہ اس جیز کے ثابت كرنيب صرف كياكه مصرى فكرودماغ بإنوبالكليم فربى فكرودماغ ب ياس سيهبت زياده قربيب ادراس كابوناني فكريسي فدركم الكاؤم مشرقي فكرسياسي فدر بعيروه فدمم زاندا ورعبد فرعونی سے آج ککسی زمانہ میکسی حله آور تہذیہ متا تر نہیں ہوا، وہ نداہل ا بران سے نتا تر ہوا (جن کومصر کرچیوع صرح کومت کرنے کا موقعہ ملا) نہای<del>ں کے</del> زعر لول **او** مسلمانوں سے (جفوں نےصدبوں صربر حکومت کی)ان کے نزدیک اگر مصری فکرو د ماغ فديم زمانه سے كراج ككسى علاقه سے متاثر بوائدوه بحررم كامنطقداوراس كافكروماغ ے اوراگراس نے ختلف جسم فوائر کا تبادلہ اور افادہ واستفادہ کا طبعی فرض انجام دیا ہے نوصر ون بحروم کی افوام سے \_\_\_ وہ کہتے ہیں :\_

ماس سے بڑھ کر بے فقلی اور طحیت کی بات کوئی نہوگی کرم مرکومشرق کا ایک صم

اورُ صرى فكركوم ندوستان بإجين كي طرح مشرقى فكرسمجها جائية

اس بنیاد برداکٹر طاحسین صراوی کومغربی نهزیب کوابنانے اورا بل مغرب کے ساتھ (جدد اصل ایک عفلی وفکری خاندان کے افراد ہیں) ان کے نظام ہائے زندگی ان کی قدرو اور ذون اورطر بقيرة فكريس بنر مكب مهو نے اور صد لينے كى دعوت دينے ہيں \_\_\_\_\_وہ كہتے ہيں .\_ "ہميں اہلِ بورکِ طرفقہ برجانیا جا ہے اوران كى سرت وعادات اختيار کرنا جا ہے ۔ "اكہم ان كے برا برموسكيس اور تہذر ہے خيروں شرائے وشيرس پنديدہ ونا پنديدہ ہرجيز يس ان كے رفيقٍ كارا ورشر بك إصال ہوسكيا ہے .

"بهم ایک بورپین کو با ورکرادی کرانیاء کوهم اسی نظرسے دیکھتے ہیں جب نظرسے ایک بورپین کو باورکرادی کرانیاء کوهم اسی نظرسے دیکھتے ہیں جب اس کی نظر میں ایک بورپین دیکھتا ہے ان کی وہی قدر وقتیمت ہماری نظر میں ہے ہواس کی نظر میں ہے ان کے متعلق وہی رائے قائم کرتے ہیں جو ایک مخربی کرتا ہے "

لبيت *ذہنی سطح* 

عربے ایک صاحبِ فکرسلمان سے اس وبیع نظریہ اوراس عالمگیر بنیام کی زیادہ توقع تھی وہ ہرطرے سے اس کا حقد ارتفاکہ اس دعوت اور نظریہ کا علمہ اربن کر دنیا کے سامنے آئے اورانسانیت کی قیادت ورہنمائی کرے اس لئے کہ اس نے ایک ایسے شجرِسایہ دار کے نیجے بیرورش بائی ہے و مشرق ہے نہ مغربی تقید یہ دلاھی ہیں ہے۔

### انوان کی تحریک

معزى تهذیب کا تکھ سے آنکھ ملاکر مفالم اس برجراًت مندا داور برازاعنا و مغزی تهذیب کا تکھ سے آنکھ ملاکر مفالم اس برجراًت مندا دارگھوس تنفیدا ورا کیے ایک اور حلم آور کی حیثیت سے اس کا سامنا کرنے کئے ایک مراوطا ور گھوس کو شیت اسلام کی دعوت اور اس کو کشیت اسلام کی دعوت اور اس کو کشیات اور اس کے مناکب زندگی بر صنبوط عقیدہ اور داعیا مذہوش کی صرورت تھی ۔ اس کے لئے اس بیاسی رہنا کے موقف کے بجائے (جس کو برجال الدین افغانی نے اختیا کہ باتھ اور اس دفاعی پورٹشن کے بجائے جس کو برجال الدین افغانی نے اختیا کہ باتھا ) اور اس دفاعی پورٹشن کے بجائے جس بی شیخ محمود دہ نظراتے میں ، ایک دوسرے موقف کی صرورت تھی ۔ وسرے موقف کی صرورت تھی ۔

مصر می الاخوان المسلم کی تحریک اگراینی سیجے اور می رفتار سے آگے بڑھتی رہتی اوراس جھنٹرے کے نیچے عالم اسلام کے مفکرین ممتاز اہلِ فلم اور ما ہرین فن جمع ہوجائے ، تو اس له اس تحریک کا اریخ اس کی اہمیت ووسعت اوراس کے بانی شیخ حسن البناء مربوم کے حالاتِ زندگی

وكمالات كے لئے الماحظ مو تحر كيا خوان الميلين" (ترجبه داكم سيدرصوان على ندوى)

یه جن کاایکنمونه عبدانفا در بوده نتههید سیدنطب نتهیدا محدالغزالی، داکنژ سعبد درمضان، داکنشهر مصطفے اسباعی ، محدفطب اور داکنر لوسف الفرضاوی وغیره بین ـ تحرك سے بڑى اميريقى كه وه سرق وطلى بي اسلام كى نشأة نانيه كے كام كى كميل رسكے كى .
"الاخوان المسلمط" كى تحرك فيم بي اس كافِظيم كى كہاں كے صلاحت تقى اوراس نے اپنے صدود وامكانات كے اندركہاں كلى كے نقاصوں كو بوراكيا ؟ اس با مي بي بہتے كوكوں كوشبهه ك مناسب بوگاكه اس موقع برا كيا بيئے عزبي بعركا تأثر بيش كرديا جائے جوافوان كا جمدر داوروكيل نہيں، بروفير اسمته (سه ماری ایک ایوان كى تحرك برجمره كرتے ہوئے لكھتا ہے :۔

"الاهوان المسلمة" كونتروع سے آخر تك رجعت بيند سجه لينا بهايي نزديك فلط بوكا کیونکهاس میں عدل اورانسان دوستی کی بنیا دوں پرایک جدیدسوسائٹی قائم کرنے ک قابلِ تعرلف نعميري كومشن كفبي شامل م بعونديم روايات كى بهترين اقدار سے ما نوذب وه جزوى طور راكالين قوت فيصله كى حامل بي جواس زوال ليني كا خاتمه كرسكتي ببهان عرب سوسائتي بيوني حيى بي ايكمل عنر منظم اجتماعي موقع پیتی چخصی بے نوانی اور بد دبانتی کے ساتھ وابت ہے' وہ سوسائٹی کی ان بنیا دو كى طرف وابس بوتنا جا ہنى ہے جومنففہ وسلماخلا قى اقدارا ورمنواز ن ہم آہنگ نقط انظر بنائم بن اورابیاعلی بروگرام مین کرنا جاستی ہے جس کے ذراج بندید مفاصد كوزيادة فلم زياده بإضابطه اوربرجوبن عينيت بربنوں (١٥٤٨١١٥٢٥) ے بانفوعلی جامرینا یا جاسکتا ہے،اس کے ساتھ ساتھ وہ اس فیصلہ کی بھی صابل ہے جب سے ذریعیہ وہ ایک نا قابل فہم اور نا قابل عل جامدا ورضائص روحانی معیار (آئيلي ) ي غير على عظيم وعفيدت كا خالم كرسكتي ب وه اسلام كوخالص يحس اورمرده عقید تمند وں اور ریناروں کی جذبانی گرمجیشی بابینیے ور روایت ریننوں

فرسوده دائرة عمل سے جو اپنے خیال وعل میں عہد ماصنی سے وابستہ ہیں ایک بھرتی ہوئی قوت بیں تبدیل کرنے کی صلاحیت کھتی ہے جو جدید مسائل برا بناعمل کرسکے .

يربهت الهم نبديليان بميجن كي بغير إلان جيزون كي بغيريوان كي قائم مقام موسكني موں) ہمانے نزد كے عرب سوسائنگی کسی حالت س ترقی نہيں كرسكني بغركسی متفقه اخلافی قوت اورا بھارنے والی طافت کے اور بجرکسی اندرونی موٹر تحرکیے بوكلوس موافع نك بهونجاسك بهترسه بهترمعا شرني ياقوى يروكرام كفي محض كاغذ كى زينت بے كا، اوروب سوسائٹى كى روحانى بىيائى برستورجارى دىم كى اخدات كى ايىلى معاشره كے اكثر مسائل كا برمحل جواب يوشيده مے جب مك كوني دوسراگروہ ان سائل سے نمٹنے کی نسبتًا زیادہ طاقتور نواہش اور صدبہ کے ساته سامنے ذائع، يقين كياجاسكتا بكرافوان كا تحرك باوجود ظلم واستبدا و کے زندہ رہے گی اب مکی نوسٹوں کو جھو اگر اخوان وہ واحد جاعت ہی جفوں نے ایک ایسانصل بعین میش کیاہے ہوزیانی عقبہ تمندی سے آگے بڑھ کرزیادہ بڑے يهانه رتعاون حاصل كرنے كى صلاحيت ركھنا في

کی وجہ سے دوسری طرف اس تحریب کے رہناؤں کی کی سیاست ہیں ذراقبل ازوقت شرکت کی وجہ سے دوسری طرف اس تحریب اورسوشلزم کے علم فراروں کے برسراقتدارا آجائے اور اس تحریب کو بوری قوت سے کیل فینے کی بنا پر عالم علم فی اوراس کے تنیجہ ہیں پوراعالم اسلام اس طاقتورا ور وسیع تحریب کے فوائد سے کوم ہوگیا، جو بلا شہر عصر صاصر کی سے بڑا می اسلامی تحریب اور تبزی کے ساتھ ابھرتی ہوئی دہنی دعوت اور طاقت تھی، برعالم اسلام اسلامی تحریب اور تبزی کے ساتھ ابھرتی ہوئی دہنی دعوت اور طاقت تھی، برعالم اسلام

بالخصوص عالم عربي كانا قابل تلافي نفضان اوربهت براالمبه تضاء

ادهرمرس الدخان السلو" كوجرة زادى حاصل موقى ما يكن ان كے منقبل ور ان كان كر منقبل ور ان كان كر منقبل ور ان كان كر مروب كے اعادہ كے بائے ميں كوئى بينيگوئى كرنا بہت شكل مے بودورا بنلا سے بہلے جاری خفیس برسوں كے ناغر كے بعد قاہرہ سے اہمنا مة الدعوة" بجر كانا نتروع ہوگا ہے اوراس كے بڑھنے والوں اور نتائقين كى تعداد اليبي موكئى ہے بوعام طور ركبي نئے رسائے كوحاصل نہيں موتى اس سے معرى مسلمانوں كے دلوں ميں انوان اور انوان اور ان كے ترجمان "الده عوقة" كو اسلامى قيادت كے فلا بر نہيں مواتھا، اور انوان اور ان كے ترجمان "الده عوقة" كو اسلامى قيادت كے مبدان ميں ايک بار كھر آنا بڑا ۔۔۔۔۔ ويله الامومي قبل ومي بعد ۔

#### ٢٧ رجولائي كاانفلام صراوراس كے اثرات

ملک کی ترقی اور آزاد ترقی یافته ملکوں کی صف بیں جگر یا نے کے لئے واصر راستہ بھتے ہم وجم نظام تعلیم ، تربیت ورہنا تی کا لوراڈھا نچہ نشائع ہونے والالٹر بجہ بہی بیں میں اجماعیت نرتھی کہ ان فرسودہ روا بنی اور تقلیدی نظاموں ہنصولوں اور طریقوں علاوہ بجاس سے تبل کمالا اترک نے اپنے ملک بیں آزیائے تھے اور تفوی ان نوجوانوں میں کوئی اور طریقوں بی کا ایک بیک ناچاہتے تھے ، وہ اس بیں سوتنا کوئی کی بیوند لگاہیے نے ہوئی وہ اس بیں سوتنا کوئی کی بیوند لگاہیے نے وہ وہ اس بیں سوتنا کوئی کا بیوند لگاہے نے اور کا اور شور ہوئی ان اور دہ نیت پراس فرزنہ کو اور ما وی کی کی بیوند لگاہے کے جہدیں انتی واضی اور طافتور اور صافت کی لیس نزایا بیوند لگاہی کی فیادت حاصل ہوا وروہ اس فکر می اب میں میں اس بات کا انتظار نماکہ اس کو عالم عربی کی فیادت حاصل ہوا وروہ اس فکر می منصوبہ کو علی جا مربہ نیا سکے ۔

گریز پاسفرس ان تعقبات سے آگئے کل گیا ہے، جو زبان نوسل اور رنگ اوروطن کی بنیاد برفائم موں وہ ان تعلقات اور روابط کو رحبت ببندانه قرار ہے رہا ہے، جو انسانی خاندان اورانسانی وصرت کو پارہ پارہ کرتے ہیں دنیا کو عملوں سے اس سے زیادہ وسیع النظری اور قومیت عربتہ، سے زبادہ ترقی بیندانه فکری امید تھی، وہ انقلام صرکے رہناؤں سے زیادہ گہری ذہانت زیادہ محسوس اور حقیقت بیندانه نقط انظری توقع کھتی تھی، لیکن اس کو الوسی ہوئی۔

# مصری اورعربی سوسائٹی کوسٹے کرنے کی کو شیستن

جلدى معلوم بوكياكه بدابك تنقل فلسفداو لظربيا ورابك كمل منصوبه بيحس كوفوم رينة ادی اورانتراکی بنیا دوں برصراور بھراس کے واسطہ سے اوری وبنیاکو بدلنے کے لئے بڑی جاكات فاورم زمندي كرساته نباركياكيا بهس كفتيحين يبوسائني الكلين في سوسائني بي نبديل بوصاع والبن لع البيه نيعًا جماعي تعلقات اورروابطانتخاب كرسك من بني اخلاقي قدرب استنوار موکس اورایک تی طنی نفافت کے دربعدان کا ظہار موتا ہو اسی سوسائٹی ہو مرسین برشام اوراتحاد کوزندگی کی اساس اورجدوجهدے اعلیٰ مفاصلینین کرتی ہو" اور معرى صروبيدى بوطون كوده فرعونى تايخ مين الماش كري بومصرى اورانسانى تهذيب كى سے اولیں بانی ہے اوروب قوم کے لئے وہ ابنی جدوج رکا مقصد است عرب کی وحدت کو قرارديني ماوراس كينزد كماتت عربيكى وصدت زبان تاريخ اورآرزوكي وصدت قائم ہے اسی سانی وصرت سے فکرو دماغ کی وصرت و جود میں آنی ہے تاریخی وصرت میرو له يصدر جال عبدان مرك الفاظين جواكفول في البين شهور قوى منشورا المرمى الدواري كم تعيد ديجية الميثاق الطنى باب اقل نظرة عامة كله ابضًا كله قوى تشور تميرا باب.

وجدان کی وحدت کوتنم دیتی ہے اگرزو کی وحدث تقبل کی وحدث کا تشرشہہے ؟ جهان تک زرمب بسلام کاتعلق مے اور جوایک جیوٹی سی رعزمسلم) اقلبت مے سوا تام ولوں کا دین ہے وہ اس کو بہتے دوسرے نراہب کی طرح تصور کرتی ہے اورسب کوایک صف بب اورا یک طح بررگھنی ہے اور سے بقاونر فی کی صنامن اوران سب کی تاثیروفوت کی معرّف ہے اس کے نزد کیس نرہی عفیدہ کی آزادی کا نفدس ہماری نئی اور صدیدزندگی میں افی رمناجا بيخ الازوال روحاني فدرس تو زام سے بيرا موئي من وه انسان كى مرابت اوراس كى زندگى كوايان كے فريسے روش كرنے اور خرائ اور مجنت كے لئے لامحة دقو تين عطاكرنے كى قدر رهتى ہى " وه تهم خفائق ووافغات كوابك البيه سوننكسط اورماره بربست انسان كے نقط ونظر سے دیجے ہیں جونداہے صرف ادی پہلوا وران کی انقلابی قوت اور ناریخ انسانی میں ان کے كرداركوا هميبت فينح كاعادي مئ آخرت اوغيبي حفائق يرايان اورعفيده كي ديني قيمت اور اخروی تواب براس کاکوئی بقین نہیں ہونا مصر کا جدید شورومیثاق رص کوصدرنے مرون برون پڑھ کرینایا) کہناہے،۔

مسالے آسمانی نرام بینی خفیقت اور المیل نسانی انقلآ این جن کا مفصدانسان کی عزبت و لمبندی اور نوشخالی می اور نرمی مفکروں کا سسے بڑا فرلیند بیہ کے وہ دین کے اس بوہراور حقیقت کی حفاظت کریں ؟

صدرنا صربیری بوسائٹی اوراس کے افراد اور حقوق کے تعلق وہ نقطۂ بگا ہ رکھتے ہیں ہواسلامی شریعیت اور خدا کے تفریکردہ حدود کی بابند نہیں ہے بلکاس تعین مغربی سوسائٹی اور جدید فکر کی بنیادوں پر ہوا ہے عورت اس کے نزد کیے مرد کے مساوی دوج

له فال باب عله باب فتم عله ابعثا

کھنی ہے اور بہت صنروری ہے کہ فدیم بیڑیاں اور بنرٹنیں جواس کی آزادانہ سرگرمیوں اور ترقی میں رکاوٹ بیداکرتی ہی نے تم ہوجاً میں ناکہ وہ زندگی کی تعمیر میں ایجا بی قدم اور عمل کے ساتھ صدیے سکے ہے۔

ان جزئيات اور شوا ہدسے مرف نظر بھي كرايا جائے تب بھي اس ميں كوئي شبه نہيں كيا جاسكتاكه وه ذبهن او رفكر جواس منشورا وراس كيم زنب بي كار فرما ب اورس ني اس كو بإفالبعطاكيا باوه خالص ماده بربنانه ذبهنيت بالراس فمشور سيعرب اورم كالفظ تكال دياجا مع بارباراتنا إورس كي وجرساس الول اوراس معاشره كاينه حل جاتا ہے جس کے لئے بیشور مرتب کیا گیا ہے اوراس کوسی نا زمبی (سیکولر) اورسوننلسط اسٹیٹ كى طرف نسوب كرد باجاع الوكي فرق نهيس السكاء اس كي كريس حكوت يرع قيد كى آزادى او انسان اورتهذيب نسانى برنداس بيدا موفى والى روحانى افدارك اثروت تطاكى عزونى اس انقلا كے قائرین نے صری سوسائٹی اور صری فكرو دماغ كى كمل تبديلي افتكىل صديد كے لئے بہت نبست ويتن اور محوس فرم الما مے وراصل اورى عرب قوم كى د بهنبت نبدل كرني كالكار بزائي مرحله تها النفول فيع لي فوميت برايك زيب اورعفيد كي طرح زوريا، الم فلم اوراد بيوں نے ايك لندزرين مقصدا ورآ درش كي حيثيت سے اس كے ن كلتے ان كو عد فرعوني رفي كرف اوراس كاحياء كى دعوت دينه كاموقع فرائم كياكيا اورايك قوميت، تهذيب اورمكى ورنه كاحتنبي فرعونيت كى دعوت دى كئى كهن والول فيهال ككهاكم مهم عربه بإ ورفراعنك فرزندم "فرعون كالفطيس اب لوكول كالخ نفرفي كالمهية كاعنصراوكسى ننك وعارى بات نهين ديجس كوفرآن مجيد ني ابك المي عقيقت بناديك

اوربرزبانه اوربرلك بن سلمانول كاس بإبان ربام، عرب "اور عربب " كفظ خداك نام كرما تفوننركب كي كي اوركهن والول في كها" العِزَّةُ عِنْه وللعَرَبّ كم عن اللّرك کئے مخصوص ہے اور عراد کے لئے "الخوں نے ہراس خص کی ہمتت افزا کی گئیس نے اس میں غلواورمبالغه سے کام بیا نواہ وہ الحاد کی صر تک بہونے گیا ہو، اوراسلام ہی سے خارج ہوگیا انعامات القاب بغرلف تخسين اوردا دودش كمختلف طريقوں سے ان كى وصلافز الى كى كئى ابن الما المار المار الوليوں كواس معاملين بالكل جيوط دے دى كئى كہوہ جوجا بريكھيں رسائل واخبارات کواس کی آزادی حاصل ہوگئی کہ دین اوراس کے شعائر کا کھلم کھلام صنحکہ اراً بین دین کی بے زمنی کریں اور سوسائٹی ہیں بے جیائی ہے راہ روی اور می وجو رکھیلاً میں ریس کو قومبانے (NATIONALISE) كرنے سے ان چيزوں ميں جھ اضافري ہوا،اس كانتي بيرواكوشي بسع بإب او فخش نصورون كندي احتبى افسالون أور جرائم ونبي جذر بكي محرك خرون اور وافعات كى ندرادىبى بره كى اس كادرىرده مقصدىدى كاكرونندون سوسائلى اورتقليت كوبالكلية تبديل كردبا جائدا وراس براتى رنگ اوراستزاكى طرز بورى طح غالب جائد. موسائنی کی اس ہمگرتندیلی کے لئے الفول دوسر مے تعدیملی افدات کے جات ازہر كے نظام بي نبد لي كائئ بشرى عدالتيں محكمة قضاا ورديني اوفا ف كاسلساختم كرديا كيا، مخلوط تعليم كلج ل تقريبات اورقص وسرود كما تفوير معمولي ويبي كامظامره كياكيا

مصرى انقلال ورفيادت كاعالم عربي بريرااتر

وه تام زنده دل اوروصله مندنو بوان بن كوعرلوس كى عزت وسرلبندى كى فكرهى الم وه ان كوطا قتورا ورئتى شكل مين ديجهنا جا سنة تفط وه قوميت عربيم علم فرارون كوابينا

آدرش مجھنے لگے ان کی محبت کا دم بھرنے لگے اوراس نخر کی کوعربی رقع کی ایک نئی مبداری اورٌ نشأة ثانبه "نصوركرنے لگے جوان كے نزد كي عراب كو ف رئم سيادت وقيادت اور ماصى كى شوکت وسطوت کے منصب بروایس لاسکتی ہے اس پی زنعج فی جیرت کی کوئی بات ہے يزننق برا درملامت كاكوئي جواز نوت وعزت او غلبة افتذار صال كرنے كي خوان ش فطري اور قدرني موتى م عرب نو بوالون كوهمي اس كي نوامش كرنے إور بوري طافت كے ساتھ عرب مالك اوررباستور من اتحاديد إكرنے كى كوشش كاحق بيكن اس حقيقت كاليك رنج دا ببهلوبه بمكراس رحجان اورطرنتي فكركے ساتھ آئيز ميں کچھ البيے واقعات اقدامات اور روح وتعلیمات اسلامی کے منافی مقاصد شامل ہوگئے ہجا سلام کے اثر کو کم کرتے ہں اوروب عوام اورقائرین کارنت عالمگیراسلای برادری سفقطع کرتے ہی وہ ان کے اندروب قوم رستی اس كے نقدس كا خيال اوراس سے لبى وروحانى وابستكى پيداكرتے ہي، ہوا يك نقل بالذات فكرونظربها ورعفن ونرمب كاخاصه ماس كأنتيجه بكرعاكم عركي كحامهم اورمركزي تنهول ي تعليم افنة نوجوالون بب الحاد غيرهمولى نيزى كے ساتھ بھيلنا نثروع ہوگيا ہے اوروب فوميت کے بروش عامیوں اور داعیوں کے مخص سے ایسے الفاظ مکلنے لگے ہی جن سے تفراوراز مراد کا اندلننه مونا بالفول رسول الترصل الترعلبه ولم كوننها ذراجة تجات بمجهناا وراس تثبيت د كمينا جيمور د باكرآب انسالون كى عزت وسرلبندى اورع لوب كي نظمت ودوام كالترشير اورنبيع بن الخصول نے اپنی نہذیبی نزقی اور قوت وعظمت کے حصول کے لئے ماصی بعید کی تاريك المون من لاش صبح كي، اگرجا لميت عرب كيهي زمت وتحقير كي جا اوراس يوكن فريز نفيد مونى في نوان كوكراني بونى في اوج في اوتات اس كاروس بولي اورجا بي صبيت (معتبة الجاهلية) بيدا موجاتي ماوروه اس كىطون سے مرافعت كرنے لكتے بي ـ

## فكرى از بدار كالبين ضميه

به عالم عربی بی ایک وسیع فکری انقافتی اوردینی از دادکا بیش خیمه به جس کا تدارک اوز لافی عرفوں کی بڑی سے بڑی فومی عزت وسر لمبندی مصنبوط سے صنبوط عرب میں میں میں اور طرب میں میں میں میں میں میں اور فواق سے میں کے مقابد میں کو مقابد میں کو رقاب اس کے موانجھ نہیں کہ ان کو ذکت بردات اس کے موانجھ نہیں کہ ان کو ذکت بردات استال ومقاصر میں ناکا می برناکا می کا منہ دیکھنا بڑے اوروہ ایک انتماد تعان وانشاد کا فتکا دیم کو کررہ جائیں ان برائٹر تعالی کا می قول صادق آئے۔۔

(ائیبنیرا) نوکهدی ایمهی بین خرید دی کون نوگ اینه کاموس سے زیادہ نامراد موتے ؟ وہ جن کی ساری کوشش نین نیا کی زندگی میں کھو گ گئیل وروہ اس محوکہ میں بیسے میں کہ طراا جھا کارخا زبنا دیم میں بیبی کوگ میں کہ اپنے پرورد کاری آئیو ت اورائے حضور صاصر مونے سے شکر ہوئے بیل ن کے سالے گا اکارت گئے اورائی تیا متے دن می ان اکے اعمال کا کوئی وزن کیے اورائی تیا متے ون می ان اکے اعمال کا کوئی وزن کیے اورائی تیا متے

قُلُ هَلُ نُنَبِّكُمُ إِلْاَ مَسُرِينَ اَعْمَالُا اللهِ الْمَسُرِينَ اَعْمَالُا اللهِ الْمَسْوِينَ اَعْمَالُا اللهُ الل

(سورة اللهف) دن ان (المال) كالوق ورُن بهم الهوري الله الله المال) كالوق ورُن بم الميراري المالك كالمرام أن انتشار الشبك كالمرام المرام المرام

له به وففر فاعر كالطبطاوى نفاسم المن احدطفى السيدسيد كوظ حسين اور وحدسين كال مكيل المحصيلا بواهد

مهم بن صروف من وه ابنی تخریرون او ادبی وعلمی مباحث کے راسنسے دبنی عقائد تاریخی متكمات اسلام شخصبات اخلافي فدرون اجناعي اصولون اوراخلاق عامير جبزون كومشكوك اورنا فابل اعتبار فيرار في مهيئ يه صرف ان كے اساليب بيان بلكران كے محركا وعوامل كفبى اكثر مختلف بهوني بمريكهمى وه بيكام محض نجتر دليبندى كيننوق اوربورب كمانتها بينلآ تقليد مي كرتيم كهم كص شهر يطلبى اور صبيليم يافته نوجوانون مي بردلعز بزو قبول بونے کے لئے اور بھی تجارتی ذہن کے ساتھ اپنی کتابوں کی اشاعت اور مالی تفعت کے حصول کے لة كبعي اس كي بجهي على البيدى اور صلد تهيني كالشوق بوله البته عيسا أي اد بأوونفني مفاصداس سلسلین زبادہ دورس وافع ہوئے ہی ان کا خاص فصدیبی ہونا کے اسلام کے باره مين شبهات بيدا كية جأئين اوراس براعتما دُنز لزل كيا جائع مصر في شروا شاعت كي طافتور کے اور طب طب اثناعتی اداروں کی موجودگی سے ان کے کام میں بڑی سہولت بیدا موئی،اوران کے کام کی رفتار تبزر موکئی مستزاد بیکه باشاعنی ادامے زباٰدہ ترعیسائی یا مارونی وكوں كے اتحت جل مع بن اور دوسرى طرف بورا عالم عربي مصر سے شا لئے ہونے والى سرجيز كو (قطع نظراس كے كه وہ انجبي ہوبارى) بالخوں باتھ لينے كے لئے ہمة قت نيار رہنا ہے۔ اس كانتجهيه كمصرمن يئ نئى مطبوعا وتصنيفا كالك يلاب نازيرا م يطبوعا زبادہ ترجد بدترین اسلوب ورطباعت کے اعلیٰ معیاری حامل ہوتی ہیں نٹی نسل نٹی کتا ہو يرية صرف فرلفبته ب بلكه اس كى صدائے بازگشت بنگئی باوراس كے داسته سے خصر مجمر بلكه دوسرت تام على مالك بري ايك زبردست فكرى انتشاربيدا بوكيا ب وه بنيادي بألكل متزرزل بوكئ برجن بروه بالشعور وباصلاحيت معاشرة فالمربوسكنا تعاجس وابيخ عقيده شخصيت اوزاريخ بينازمواوراس ساس كوكارزارهيات بن فوت مقابلة أبت قدي

كروبات يرصبر دين كاحميت عزت وناموس كاياس اورنود دارى كالصاس حال يوسك اس کی حکم کنک اضطراب بزدلی ہنوت و وہن عافیت ببندی اور راحت کوشی نے لے بی المنظيك كاس زبردست اور خصور بندكو شمن كيتيجين اوراس سنة ادب ك الرسي وبنسى جذبات اورنفساني تسلى كے اصول يرفائم بے بورى عرب قوم اس معنوى قوت سے محروم ہوتی جارہی ہے، جو نازک فتوں مرکبی قوم کاسے بڑا سہارااورسے مؤثرطا قت بهوتی ہے،نشکک ورزمہنی انتشار نے ناریخ کے ہردور می مختلف قوموں کوسخت نفضان بيونجإ بإج بهن سئ نهذيب اورفديم ندن محض اس كى وحبرسے بالانز صفيهتي سے مط گئے، بصورت حال جواس وقت عالم عربی میں یا تی جاتی ہے اورس مے بردار نے مين سي برا الخدنشروا ثناعت اوزرجم وتصنيف كي تحريب اوردرا يون افسالون ناولو اورشلبویزن اور ریدلوکا ہے ۵ رون عدف ائد کے المناک حادثہ کا سے الیس بب ب اوراس کے بعد سے جوافسوسناک حالات جاری ہیں ان سب کی ذمرداری اسی برہے۔ اس كي بيكس انوان المسلمون كي تحريب في مضبوط عفيده، دين براوراس كي صلاحیت اور فنل براعتها داوراخلاتی استفامت کی ایک بسی لهربیدای تفی جس نے اس یروں کے دل برعقبدہ واصول کی خاطران فروٹنی کا جذب ملت کی عزت وآبرو کے لئے جان ودل سے قربانی کا توصله اور جوانمردی وخطرسنیدی کی وه اعلیٰ صفات بیداکر دیں جن کی جهلك شيئه كى جنگ فلسطين من نمايان طريفير برنظر آئي كين جب عالم عربي اس تحريك كي فياد سے (مختلف وجوہ کی بنا برجن کی تفصیل کا بیموقع نہیں) محروم ہوگیا، اوروہ سنت مکی جنگ میں اپنا کردارا داکرنے سے بازر کھی گئ اورکوئی ایسی جاعت بھی میدان میں نہیں آئی ہو ك حديث منرلفيدين وبن كانشرك برائي مع ونياس محبت اوديوت سے نفرت " (الوداؤد)

اسلام کے نام برابیل کرتی ہوا بیان اوراسلامی شیاعت بربھروسہ رکھتی ہو، دوسری طرف عربی فرمیت اشتراکیت اور کمیونرم کی تحرکیبر بھی قدرتی طور براس خلاکو پرکرنے سے قاصر ہی اور ورب بیاسلامی ہوئی براکرنے اور تشرعا لم عربی ونتی وکی کرنے وکی کاماڈ تا اور عرب بیاسلامی ہوئی ہوئی کرنے اور تشری کاماڈ تا اور عربی آگیا جس نے شرق و موری کمی ہوئی ایس اور عرب کاماڈ کاماڈ کاماڈ کاماڈ کاماڈ کاماڈ کا اور ایسی نامی بیانی برایک ایسا داغ لگایا، اور ایسی نامی بیاد کی دیا ہوں کو اس کاماڈ کا

#### گھاٹے کاسودا

مصرکو چوبدت دراز سے عربے نیا کی علمی محکری ادبی اور بڑی صر کے بنی رہنا تی بھی کرتا ربائ بممل ناند بهبيت غالى عرب قوم رستى اور رُبي جن اور رُبي م اشتراكبيت كيخطوط براحليخ كا خالص ادى وباسى نقط ونظر سے كوئى جواز موسكنا نفا، اكر مصر كے رہناؤں (اورزبادہ بيح الفاظين مركة تنهار بناجال عبدالنا حركو) عواد كے لئے سرلندى كامقاً ا حال كرنے اور مصرى عزت كوجارجا ندلكا نے میں وہ كاميا بي حال ہوتی جو كمال آ تاترك كونازك ترين كھڑى اورناماعدحالات من ترکی کی عزت کو بجانے کی وج سے ترکی میں حاصل ہو تی تھی ہے ایک طبقہ کے لئے اعظیم قربانیوں کی قیمت ہوسکتی تقی ہوم صرکواس دورقیادت میں بے در بے میں کرنی پربراس کواپنے ان بہت سے لائن فرزندوں سے کوم ہونا پڑا (جوقوی سیاسی علمی اوردینی حیثیت سےاس کے نظیمت مفیدموسکتے تھے)اس کواپنے اسلامی جذبات اورا فوت اسلامى كے اسل صاس ميں جو فديم زيانے سے صركا شعار دیا ہے بہت ہي سطح مراتز نا پڑا لمك اس سے دست بردارمونا بڑااس کوسخت معاشی شکال سے گذرنا بڑااس کوریس واظہار خیال

کی آزادی سے محرم ہونا بڑا ہوکسی ملک کے لئے ایک بڑی نعمت اور مصر کا خاص طور برطرہ انباز رہاہے عالم اسلای سے اس کے رہنے کمزوراور مہما بیوب مالک سے اس کے تعلقات مجوم ہوگئے عالم اسلامي ميل سى دىنى شهرت كواورعالم عربي مين اس كى فائراند حيثنيت كود هبرلكا موئرز کے کا بیام مرکه (ملاه شر) کے بعداس نئی قیادت نے پریس اور ریڈلو کی طاقہے اوراینی اس طلاقت بسانى اورملندا مهنكي سيحبر من شكل سيكو بني مشرقي ملك س كالربيف اورم مروسكتا بيه دنياكوية ناثر دباكم مصرسا يسعرب كالخبات دمهندة نابت ببوسكتا مجاوروه صرف اسرائيل ى كى جولى سى رباست نهين ملكرى مغربي طافتون سے بھي نيج آزمائي كرسكتا ہے بيان مك اس نے (مئی سنت میں) آبنائے نیران اور کیج عقبہ کی ناکربندی کر بی اور ساری دنیا کی تکاہی سؤئز كے محركہ كے بعد كيم اس يرلك كئيں لہكن دنياكواس وفت سخت ما يوسى اور جيرت كا سامنا كرنايراجب مرون عصير كواسرائيل في اجا نكم مورير برينيده يرحله كرديا ورفورًا مي مصری فوجوں کے بیائی کی خبرس آنے لگیں اس علم سے بند گھنٹوں کے اندرمصری فضائی طاقت کاخانم ہوگیا،اورحاریانج دن کے اندراندرجہور پررہے نے ہوجنگ کی قیاوت كرربإ تفابلانشرط حنك بندى قبول كربي اسرائيل كايه صرب عزه اورشرم الشيخ رتيجنه هوا اورى خرون حزيره ناع يسيناكواس نے اپنے تسلطيس نے بيا بلكسوئركى بورى شرقى سى بروه قالصن بوكباا ورمصراس كتولول كازديس أكبأاس وفن خفيفت بب اورانصاف يندمثابهن كواس كابوراأحساس بواكم مصرني اياني واخلاقي طاقت اوراسلاى حميدكي مسلسل نظرانداز كركي جواس كى طافت كابهت براسترتم ينفاه اورخالص ماده يرستنانه نقطة نظرانيا كركجيه فاثمره نهي الثمايا الوكون كويهم محسوس بواكترب قوم بيتحاو لأشتراكيت ا يک برابهري بو نُی مشک کی طرح تفتی ب کی سوئی جیجو نے ہی ساری ہوائکل کئی پھی دنیا کو

اندازه ہوگیا کہ برسارا کھیل ایک خارجی طافت (سودیت روس) اورنا زکیبی الاقوامی حالا كے بجروسه ركھيلاگيا تھا، جو وقت بركام ندآيا،اس وقت عالم عربي كوش مالوسى اور ذلت كاسامناكرنا برائبيت القدس كنكل جاني كى وجه سے تمام دنيا كے سلمانوں كو جوروحاني صدمهاوردلن كالصاس بوااورسركب حبك عرب طافتوں برجوبے سبى اوربے جارگى كا عالم طاری ہے اس کی شال نا ناربوں کے ہاتھوں عالم اسلام کی ذلت اور سفوط بغِدا کے وافعه کے ببداسلامی تاریخ میں نہیں ملتی اس سے پیفیفت روزروشن کی طرح واضح ہوگئی کہ عربوں کی قسمت اسلام کے ساتھ والسنتہ کردی گئی ہے اوران مالک بیں کوئی البی تحریک ور كونشعش كاميا بنهبي بوسكنى جب كى بنيا دخالص ماده بينى اوراسلام سے اعراض برمو، اس سے شہور عرب مؤرخ فلسفی ابن خلاف کی اس رائے کی بھی تصدیق ہوئی کروں میں دىنى رشتە كے سواكوئى رشتە انحا داور قوت نہيں بيدا كرسكنا

#### مصرانورالتيادات كيحهدين

سئت بن جال عبدالنا صرکا انتقال بواست نکی تنگست کے بتیج بن محر شدید الی سیاسی اور نفیاتی اضطراب بی بنیالا تھا مصری قوم شکست فوردگی کا شکارتھی ۔ انور السادات جال عبدالناصر کے جانشین ہوئے الور السادات دو سرے لیڈروں کے مقالم بیں جو قیادت کے امبدو ارتھے اعتدال ببنداوردین کے باسے بی ان کے رجمانات غیرجا رصانہ تھے ان کے مقالم بیں جوام بوار تھے وہ بائیں بازو کے رجمانات کے حال تھے جن کی بیشت بناہی روس کر رہا تھا ،الور السادات کے انتخاب بی مغربی طاقتو کا مجم با تھا۔ اقتداریں آنے کے مجمع عصر بعدالور السادات نے جال عبدالناصر مخالف عناصر کی ممت افرائی کی اوربیاری (LEFTIST) رجمانات کودبانے کی کوشیس کی سیاسی قیدیو کور اکیا، ان میں انوانی بھی تھے برلیس کو قدیسے آزادی دی ، اور آہستہ آہستہ سیاسی جاعتوں کو کام کرنے کی اجازت دی ، کین اس محدود آزادی کے ساتھ اوپسیورٹی فورس کا وہ نظام باقی رکھا ہو جال عبدالنا صریح بہدسے ملک میں قائم تھا۔

اس محدود آزادی کے نتیج میں دبنی تحرکوں نے دوبارہ کام ننروع کیا، انوانیوں نے ابناصبط شده رسالة الدعوة " دوباره جاري كيا،الدعوة كي ميلي اشاعت كالبسطح مك من استقبال كياكبااس سے اندازہ ہوتا ہے كہ صرى قوم حق كى آواز كے لئے كنتى پياسى تفى بيلى اشاعت كے تئی اید بین شائع ہوئے ہمجن اید لین بازار میں آنے ہی ختم ہو گئے۔ مصری یونیورسٹیوں میں اسلامی ذہن کے طلباء یونین کے انتخابات میں غالب آگئے تقربيا سارى بوبروستيون بب ان كا فنصنه بوكيا بعبدالنا صريح بمرك مظالم رينابي شائع ہوں اور سرتاب کے کئی ایر کشن نائع ہوئے اورعوام میں مقبول ہوئے عوام نے شرعیت کے نفا ذیرزوردینا سروع کیا،اوریمطالبه طاقت کرد ناگیا،اس کی قوت کے مین اظر حکومت کے ذرجے اروں نے اس مسلمیں تنبت روپیا ختیار کیا ہیں بابواسطه اس رحجان رکنٹرول کرنے كى كوشسن جارى دى اس لئے كەرىنى دىن كے اس فروغ كومصرى حكومت لينے لئے سا طور برخط ناكنصوركرني تفي يبارى عناصر سي شكش كييش نظراس كے لئے يھي مكن نرتفاكم وہ دسنی ذہن کوہراہ راست کیلنے کی کوششش کرے، روس کے تنفی روبیا ورسارلوں کی اس كے ساتھ مهدر دى نے انوران ادات كوالسے افدامات برمجوركيا جودني عنصري تقوية

انورانسادات كوج جال عبدان ا مركم برنصوب بن شرك بكد شرك يتنيت ركفة

نف انوان کی طاقت کا جیج اندازه تھا، اوروه دینی ذہن کو اپنے لئے خطرہ سمجھتے تھے انھول کا اور اس کے مقابلہ کے لئے اپنے نئے آقا امر کم کو نوش کرنے کے لئے عیسائیوں کی ہمت افز الّی کا اور ان کی تقویت کا راستہ اختیاری، بابا شنودہ نے عیسائیوں کے لئے مزیر حقق تھے مساوی حقوق نہیں بلکہ اتبیازی حقوق عطا کئے، بابا شنودہ نے عیسائیوں کے لئے مزیر حقوق کا مطالبہ کیا نظر اور ان کے نئے مزیر حقوق کا مطالبہ کیا اور انتخاب مطالبہ ہوا تو انھولئے پر زورطر نقبہ پراس کی مخالفت کی، امر کمیے سے تعلقات میں اصافہ کے ساتھ عیسائی افزات میں برابراضا فرہوتا رہا (امرکن ہے اسمحہ امریکی کے دوجود ہونے ہوئے ایک خالص عیسائی او نیورسٹی فائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور امرکز نے اس کے ساتھ مصادب برداشت کرنے کا وعدہ کیا، الورانسا دات نے اس کو منظور کرنیا .

سيواركي جنگ فيص مي مركونايان كاميابي حاصل بوني كفي جس سيمصرني

ايباكھوبا ہواو قاربڑی صرّنک بحال کرایا تھا،مصرکوعالم عربی فیادے کا بہترین یوقع فراہم كيابسعودىءب كى تائيداوربيرول كى جنگ نےء لوں كوا بک تنحدہ محاذ كي تكل مي كھڑاكرديا تھا،ان کی تادیبی کارروائیوں نے بڑی طافنوں کے اعصاب نتأثر کردیئے، دنیا کی ساری توجہ عرلوب كے اقدام برمركوز مركئ تھى ايسامعلى ہو انھاكہ دنيا كے سنقبل كالخصار ووب كے اقدا برب اس وقع براتحاداسلام كاجو مظاهره موااس كى كذشة الريخ مين بهت كم شالين السكتي ہیں، کبکن بعد کے بعض افدایات نے رب قیادت کی جلد بازی اور حکمت علی کی کمی ا**ور** وشمنوں براعتماد کاابیامظاہرہ کیاجس سے عالم اسلام کوسخت بابوسی ہوئی مصرفے جنگ کے فور البداسرائیل سے انفرادی طور رضائے کی کوشش شروع کردی۔ سع المربون منت تفاجب كالمحض اللامي ومع كامر بون منت تفاجب كا اعترات مصرى فيادت نيتروع بركفل كركيا مكن بهت حلدا لورانسا دات نياس بنحكو موڑنے کی کوششش کی ،اس لئے کہ وہ جال عبدالنا صری طرح دینی رجحان کے لوگوں کے بایے میں نوٹ کی نفسیات کا شکار تھے النفوں نے اس کی کوشش کی کہ اس جنگ سے اور كىيۇنىتۈرى مخالفن سەرىنى زىن كوفروغ حاصل بور باہ اس كوپر ھنے سەروكاچا سك يئريس جاعت التكفيروالهجرة كقضيه نحانورانسادات اوران كح ماتحت حکام کی دبنی شمنی وعیاں کر دیا ، ذاکٹر حسین الذہبی تے آل کو دبنی تخریجات کے ضلامیت يروسكنيره كي يعض طرح استعمال كياكيا اوردين كيضلاف كمل كرصحافت بيرمهم حلائيكى اورعلماء کاوردین کالوں کی بیومتی کی گئی اس سے بیات صاف ظاہر ہوگئی کانورال اوا دین کے بارےیں وہی تصورر کھتے ہیں جس کے مغربی مفکرین داعی ہیں ایعنی محدود عباد اورساست اورزندگی سےاس کی کمل بے دخلی ۔

بهبات ذمهن مين ركهي جائے كه انورانسا دات ذاتى طورىيە ندىهب منتمن نهمين ميااور جال عبدالنا صرح برخلات وہ نازروزہ کی کسی صریک یا بندی کھی کرتے ہیں اسی سے بعض او کوں کوان کے بارے میں فوش فہمی ہوگئی، اور النصوں نے ان کو "ار مس المؤمن کالقب دے دیا، اس بی کوئی شکنہیں کہ اُن برلمی مونے کا الزام نہیں لگایا جاسکتا، کیکن ان کے نود بیانات سےان کے دین کے تصور کی تشریح ہوتی ہے، وہ دین سے مراد مجرد دین لیتے ہی اسلام نہیں اسی لئے انھوں نے کچھ عرصہ ہوا، ایک سبی عبادت گاہ کا تصور بیش کیا ہم میں مسلمان عيسائي اوربهودي عبادت كرسكين كاكنينون ندامب يقاع بالهم كاصول برِفائم رہی،مصری ریرلوسے تلاوت قرآن کریم کے موقع برانسی آنیوں کی تلاوت سے حتى الأمكان احتراز كياجا تام جن بي عيسائيوں كے خلاف كسى طرح كا مواد بواليسى كتابون كما نثاعت ببان بك كه يونيورهي مين ڈاكٹر بيٹ كے البيے وصنوعوں برمنا قسنہ ممنوع ہے جن میں عیسائیت کے خلاف کچھ کہا گیا ہو۔

افوراسادات نے ابنی کتاب "ابعد عن الذات " بین لکھا ہے (اوراس کا ذکر الفول نے ابنی تقریروں بین کھی کیا ہے) کہ وہ کمال آثار کے سیجین ہی سے متأثر نظائن کی الفول نے ابنی تقریروں بین کئی کیا ہے) کہ وہ کمال آثار کی سیجین ہی سے متأثر نظائی ترفی تدن کخریروں سے خربی تمدن اور نصور زندگی سے تأثر ظاہر ہوتا ہے اس کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مغربی جمال کہ جاس کے اور میں ہیں ہم حال اسلام کی بالادسی بالائی بالادسی بالادس

جاعة التكفيروالهجرة كے ذمہ داروں كوسرسرى تقدمہ كے بديجانسى دے دى گئا او اس قفيہ كو دين اورسياست كوجم كرنے كى سازش كہا گيا، اس كے بدرابسے لوگوں برختى گئى ، ہونخ كى ذہن رکھتے تھے الور السادات كے اس ذہن كى وجہ سے وہ معرى علماء جوعبدالنامر كے عہدين مصر سے باہر صلح كئے تھے ،مصرواليں آنے بن مشردد تھے بعض علماء جو مصر بيں موجود تھے ،مصر هو واليں آنے بن مشردد تھے بعض علماء جو مصر بيں موجود تھے ،مصر هو واليں آنے بن مشرود تھے العق علماء جو مصر بيں موجود تھے ،مصر هو واليں آنے بن مشرود تھے ،مصر هو والے برجود موجے ۔

انورانسا دات نے امن خصوبہ کو فبول کر کے اور اسرائیل جاکرسلمانوں سے ہی نہیں بلكء روب سيهي ايني كومقطع كربياءاس تتيجيس ان كوام كبريرز براعتماد كرنايرااس بعركيب ولويد (CAMP DAVID) معاهره بواجس كي لويدعالم مي خالفت كي كن اور اس کو ذلت ورسوائی کے معاہرہ سے نعبیر کیا گیا،اس معاہرہ کے تیجیس ان کے ہیو د<del>او اس</del>ے تعلقات كى دىي نوعيت بيدا موكئى بويبلے عيسائيوں سيفني اوراسلامي حلقو<del>ل</del> اسي فار دورى اسلامى حلفول كى طرف سے مخالفت كے نتيجيس ان كے خلاف نندراور گرفت ميں مزيدا خنا فيهوا، اوردولوں صلقے دونخالف كيميوں ميں بٹ گئے، اوراس طرح سائے كى حباك كِنتيجيس جواتحا داسلامي وجوديس آياتها، وه نو دالورانسادات كے افدا التے ياره ياره ہوگیا،اورمصرسے تبادت کی جو تو تعات وابستہ کی تئے تقین و منقطع ہوگئیں ۔ مصركايه المبه بهكدانقلا مصرسفبل اورانقلام مرك بعدم مرى مكونول نے

ہوکیا، اور مصر سے بیادت کی جولو مات وابستہ کی کیسیں وہ سے ہوسیں۔
مصر کا بدائیہ ہے کہ انقلاب مصر سے تبل اور انقلاب محرکے بعد معری حکومتوں نے
اپنا اصل حراحیت دینی عنصر کو سمجھا، اور اپنی ساری توانائی ان کے اثر کو کم کرنے ہیں ہوت کی
الشر تعالیٰ نے مصر کو جو علمی، فوجی تندنی اور فکری صلاحیت سی عطافر ہائی تھیں ہواسی ب
فوداعتمادی اور فرم اور فورے علی اور فیادت کی صلاحیت کی صنامی ہوسکتی تھیں،
ووسی اس کی مکتری کی ندر ہوگئیں اور مصر لویسے جہدیں فکری تصناد اور اخلاقی افلاس

میں نبلارہا ہے اور شیخ فوت کے تعاون سے محرفم ہیکن مصر کے لئے یہ ایک عیر طبعی صورتِ حال ہے، اس کی اسلامی روح اوراس کا دبنی ضمیر نفیفیا اس کے خلاف بناوت کرے گا ورجس ملک کو گنانة الاسلام کہا گیا ہے اورجس میں عالم عربی فیاد میں کی رہیے زیادہ صلاحیت ہے الیک شکی طافت بن کرا بھرے گا۔

شام وعراق

فرانسيسى اوربرطانوى افتدارسے آزاد ہونے كے بعدسے لم عرب بادى كى غالر الكثريب کے بید دونوں مرمبزوز رخیز وب ملک جوابتی شانداراسلامی و تہذیبی نایخ رکھتے ہی اور ہج على الترنتيب طويل ترن تك خلافتِ اسلامي كامركز رو تطيع بي مجننلف سباسي ادوارا ورحله حلي لا مخت واليفون آث افرى انقلابات كذا على بدونون معرب مل مغرك كرم واخلاقي ومعاثركي انزات كاجولان كاهبن صريديم إفتة طبقه بباسي رمنهاؤن اورابل حكومت كارجحان برابر عرنيتيام أنا ندميسية (سيكولازم) وتجدو فرسيت كي طوت بونا جارا المياكرية ولول كويس عوالم بربط ما در سيخ سلمان اوردبن سيحبث ركهة والعبي بهت سى قديم روايات وأور حكم قاعم بن خاصي شرى تدادس السيح بعلماء اور متناز فاصل موجود بن جن كي نظير دوسر علا مير ملني مشكل مريكين روز بروزع ما منانزو سے دين كى كرفت دھيلى ہوتى جارہى ہے اور علماءالو ابل دين كا افترار روبرزوال مع الورنون آزادى ادر بيردكى عام بوتى جاري سيه ك مصرى موجوده صورت حال كا برجائزه مولوى واضح رشيرندوى امتا ذوارالعلوم ندوة العلماء اورمدير "الائد كفام سے بہ جوالفوں نے مصنف كى فرمائش ركتاب كے نيج الريشن كے ليج لكھا۔

يه شام يم المانون كي آبادى كانناسب، و في صدى اورواق مين ١٩ في صدى بهـ

كلجرل بروكرام ،آزا دانه نفر كي مشاغل مردون عورتون كانتقلاط روزا فزون م مخلوط يم راج عام بوربا م) اور نربب بزارا ورلا دین عناصرغالب اورزندگی برصاوی موتر <u>جارمین</u> اس المبه كي آخرى كراى بدع كدان سطور كے لكھنے كے وقت خالصل سلامى عقيد ا ورام اکثر بن کا پیلکاس فرقدا ورا قلبت (نصیری فرقه) کے زیرافت ارہے جس نے بیجے اسال<sup>می</sup> تعلیمان کاکبھی انرقبول نہیں کیا، یہ افلیت جوسلمان عُوام کی طرف سے ہیشہ سے خب کینہ اور المخت عداوت كى حامل رسى ماس فليت نے اپنے فوطى ينتے عسكرى تفوق اوراس میدان میں دوسری جاعنوں کے مفالم میں زبادہ حصہ نے کرملک کے افتداراعلیٰ برابنا تسلط فائم كربيا سابقراسلاى حكومنون نے اس فرقه كي بجي تعليم اوراس مي دين تيج كى ا ثناعت برکوئی توجههیں کی اس لئے وہ ہرز مانے میں ملک کی وصرت وسالمیت کے لئے خطره بناربا اورغيراسلامي وسروني طاقتون سيساز بازكر تأركي

اس کی ایک نہایت عبرتناک مثال یہ ہے کر بعث پارٹی عرصة کے واق کی سیا وحکومت پرجاوی رہی ہے اور ان سطروں کی تحریر کے وقت کک شام براسی کی حکومت ہے، اس یارٹی کا نعرہ اور مینی نسٹو بہر ہے :۔۔

'ایک بری بینا) رکھنے والی ایک ترقیم وہ اس خطّۂ ارس کو اپنا وطن کر ایس مجھتی ہے تہیں ہے ۔ عرب قوم سبتی ہے اور وہ حصۂ زبین وہ ہے جوطور تل در شکویہ کے پہاڑ وں بلیج بھرہ اور بحرب جسنہ کے بہاڑوں اور محرائے اظم ، بحرا للانظال ور بحرر وکم کے درمیان واقع ہے ۔ ذیل میں بارٹی کے نمشور سے دجن اہم افتباسات دیئے جارہے ہیں جس سے اس کے درسیاں بارٹی کے نمشور سے دجن اہم افتباسات دیئے جارہے ہیں جس سے اس کے درسی بارٹی کے نمشور سے دجن اہم افتباسات دیئے جارہے ہیں جس سے اس کے درسی بارٹی کے نمشور سے دجن اہم افتباسات دیئے جارہے ہیں جس سے اس کے درسی بارٹی ہے درسی بندن درسی بیت

له اس كنفصيل ابن كثير كالبداية والنهاية مين شيخ الاسلام ابن نيمير كه حالات اشيخ الوزيرو كاكت ابن نيمير كالمات المن البراية والنهاية مين المان نيمية اورمؤلف كاكتاب تاريخ دعوت وعز بميت وم مين لما كار

فكرورفيح كاندازه موسكتابي.

 عرب قوم ایک ثقافتی و صدت میا اوراس کے فرزندوں کے درمیان نام اخلاقا وانتبازات سطى اورك اصلي جوعرني وجدان كىبدارى كرماته فود كؤد زأل بوجائيكم عرب فوم ایک بری پیغام کی حال ہے ہوتا ایخ کے مختلف مرحلوں میں بلتی ہوئی ا ورنجنگی حاصل کرنی ہوئی نشکلوں میں ظاہر مونا ہے اورانسانی اقدار کی تجدیا بنی فوع انسان کی ترفی کی ہمت افزائی اور اقوام عالم میں نعاون وہم آہنگی کی ہمت افزائی کرتاہے۔ سروب البعث المك قوم ريست جاعت م جواس بان رعقبده وكفتى م كمرست جاعت م حرواس بان رعقبده وكفتى م كمرست جاعت م حرواس بان رعقبده وكفتى م كمرست جاعت م حرواس بان رعقب و كمرست جاعت م كمرست كمرست جاعت كمرست كمرست جاعت كمرست كمرست جاعت كمرست جاعت كمرست كمرست كمرست جاعت كمرست توميت ايك زلى اورزنده حفيقت ما وريكه باشعور قوى احساس وفردكوماعت الماع وه ابك تقديل حساس وشعور يخليقي فوتون سے الا ال قرباني برا بھائے والا، اصاس ذرد ارى بردكرنے والا اور فردكى انسانيت كى على اور مفيدر منهائى كرتے والاہے۔ سرج البعث الماشر أى جاعت بي كاعقيده به مح كاشتراكيت ا کمالیبی صرورت ہے جوعرب قومیت کے باطن سے پیراموتی اوراکھرتی ہے اس لے کم يبي وه بهنزين نظام بيس مي وب قوم كي صلاحيتون اور فريت كي تكميل كاسامان م- قنى دابطى عربى حكومت بى واحد موجود دابطه ہے جواہل وطن مى م آمنگی اوراتحادید اکرسکتا ماوران کوایک قوم ی شکل میر، دهال سکتا م اور تام زبهی، قباللی نسلی اوروطنی تعصبات سے برسرسکا رہے۔ پوری آزادی کے ساتھ عرب حکومتے لئے ایک احد قانون بنایا طائے گا، ہو عصرِ حاصری روج کے مطابق ہوا درعرب قوم کے اصنی کے تجربات کی روشنی میں وقت کیا گیا ہو۔

له شلاً نرسي الميازات! كه اخوزاز "الاحزاب السباسية في سورباء"

اس الجمن كے بانی اور دماغ ایک بیسائی فاصل میشیں عفلی ہیں الخوں نے ابنی کتاب فی سبیل البعث میں اینے خیالات وا فکار کا کھل کراظہار کیا ہے اس کے جستہ جستہ افتراسان بیش ہیں ہے۔

اسلام کونتجاب اورغالب ہونے ہیں جو آئی تا خیر ہوئی وہ دراصل اس وجہ سے تھی کہ عرابی ذاتی کوشیت اور جرجہ داور تو دلینے وجو داور دنیا کے باہمی تخریات اور انتخانا کے بنی ذاتی کوشیت اور جہدا ور تو دلینے وجو داور دنیا کے باہمی تخریات اور انتخانا کے بنیجہ میں اور بہت ہی آز اکشوں اور تکلیفوں امیدونا امیدی اور کا میابی وناکا می کے بیجہ میں اور بہت ہی آز اکشوں اور تکلیفوں امیدونا اس کے اندر سے بیدا ہوا وروہ ایمان تجریسے بیر جو ابستہ جی تھی ایمان بن سکے اس محاظ سے اسلام ایک عربی تخریب سے کہ بھی ایمان کا بھی تا کہ بھی ایمان میں تھے عربیت کی تجدیدا ورکمیل "

اسلام عرب قوم کے عذیبالدین ووسعت کا بہترین اظہار وتعبیر ہے اوراس محاظ سے وہ اپنی حقیقت بیں اسلام کا پینا کا سے وہ اپنی حقیقت بیں اسلام کا پینا کا در حقیقت انسانی عربی اخلاق ہے ؟ ۔ در حقیقت انسانی عربی اخلاق ہے ؟ ؛

اسلام آنکاداکرد با به به به کدسادی قوتین و در بی اورترتی و تغیرکاس نازی مرحله بی اسلام آنکاداکرد با به به به کدسادی قوتین و لی کافت برها نے اوران کوترتی دینے بھرون کی جائیں اور برسادی قوتین عرب قومیت کے دائرہ کے اندر محصور ہوں "
بیر بین خالص قومی نظر پیطفی بنیا دیر فائم بے جب کرقومیت کا دہتے انفصال طائنہ امرین چکا ہے اس لئے کہ بورب بی زمیب باہر سے آیا ہے اوراس کے مزاج اور تنایع کے لئے اجنبی ہے اوروہ عقیدہ آخرت اوراخلاق کا خلاصہ ہے وہ ندان کے اتول کی صرور بات کا آئینہ دار ہے ندان کی تاریخ کے ساتھ والبت ہے ،جب کر اسلام عولوں کے لئے صرف ایک فروی تقیدہ یا بعض اخلاقیات کا مجبوع بنیں بلکہ وہ زندگی کے بارہ میں ان کے نقطۂ نظر ان کے کائناتی شعور کا فصیح ترین ترجان اوران کی شخصیت کی وصدت کی وصدت کی طاقتور تعبیر ہے جب بی بی انفاظ شعورا و رفکر کے ساتھ والبت اور سے سے بی جب کی طاقتور تعبیر ہے جب بی بی انفاظ شعورا و رفکر کے ساتھ والبت اور سے سے بی جب کی انفاظ شعورا و رفکر کے ساتھ والبت اور سے وست بی جب کی انفاظ شعورا و رفکر کے ساتھ والبت اور سے وست بی جب

شام کی بے بسی اور بعث پارٹی کی ناکامی

برستی سے بطرز فکرا ور بفلسفہ جیات شام کے فوج حلقوں اور لیونیورٹی کے فضلاء میں روز بروز مقبول ہوتا جلاگیا، ملک کی آبادی کے ان عناصر نے ہوئختلف عقائد و مذاہبے بیرو تھے اور تنروع سے فوج برجاوی رہے ہیں ان کودل وجان سے فیول کیا، تجھیاج نیر برس

Manar Manar Menal

شام براسی پارٹی اوراس کمتب خیال کے بیرؤں کا افتدار صلا آرہا ہے لادینی سیاست عرب قوم بينى اوراشتراكى رجحانات ملك براتنے حاوى اور فابو يا فنة بهو كئے كراسلام بين ش اور كسى دوسرے نقط ونظر كے حاميوں كااس لمك ميں رہنااورا بنے خيالات كى تبليغ كرنا قريب قریب نامکن ہوگیا،اوروہ بڑی نندا دمیں ترک طن کرے دوسرے عرب ملکوں یا بورپ میں متقل موكية، شام (حركهي دبني علوم اوراسلامي فكركام صرك بعدد وسرام كرزشار موتانها) النيايز نازعلماء مفكرين المن فلم اورد بني قائدين سے عروم بوكيا، ملك كى باگ دور نوجوان طبقے کے ان افراد کے ہاتھ میں آگئی جن میں بنز ہنی نجبگی تھی نہ انتظامی تخریبۂ نہ دیاغی اغتدال وتوازن ببلك بوكهي ابني مرسزى ونوشحالى كے لئے مشہورتفا، معاشى برحالى سے دوجار بوا للك كيسرابه كابرا حصدروزروزين آنے والے انقلابات كى وجرسے بانبر تقل ہوگيا، قومبت خالص مادتى طربن فكراورا شنراكبيت كانشدا ننانيز بوكياكه نوجوان ابا فلم اورحكو وفوج كے بعض ذمة اردىنى نصورات اوراد بان سمسًا وى كے مشرک تمان كا كھلے طربقة بريذاق الالف سيهي بازنهين بديئاس رجحان وطرز فكركا ايك نمونه شأم كيركارى فوجي رسائے رجیش الشعب کے ایک صنمون میں دیکھا جاسکتا ہے جو فوج کے ایک رکن خفلم سے ع يهان اس كي دا قتباسات مين كي واقي ..

موب قوم نے الا (معبود) سے مدد طلب کی، اسلام اور بیست کی قدیم فدروں کو شولا جاگیز ادا نداور سرایہ ادا نظام سے مدد جاہی از مند وظی کے بعض معروف نظاموں کا تجربہ کیا، ایکن ان سے اس کو ذرہ برا بھی فائدہ نہوا، اس کے بعد قرب قوم نے اپنی کر بہت کس لیا درائی نظر لمبند کر کے بہت دور نظر دوڑائی اور لینے اس نوزائیدہ بچہ کو دیجھنے کی کوشن کی جواس سے آہمتہ آہمتہ قریب بور ہا ہے ہے نوزائیدہ بچر میاانت اکی عرب انسان ہے۔ وه تمام ببيار ولاغ قدرى جومعاشره بي بي في جاتى بي دراصل جاگيزارى مربايراك اوراستعارى پيداكرده بي .

وه فدرين خفول ني عرب انسان كوابك سست كابل بيت بهت معطل اور تقدير كسامنے سرحم كافينے والاانسان بنا دیا ہے ابك بساانسان بس كوبس مرت ولاحول ولاقوة الاباحلّه العظيم كهناآتا ہے.

نئی قدریں جونیا عرب نسان پیداکریں گی وہ خوداستم رسیدہ اور باغی انسان کے اندار سے ابھری ہیں، ایک بھو کے ، ایک نیٹے انقلابی، اوراشتراکی انسان کے وجود سے پیدا ہوئی ہیں، جوانسان اور صرف انسان پرعقبدہ رکھتا ہے۔

عرب قوم رستی اورانستراکیت کے عین اس بوش اور شبائے زبانے برائیل وعرب کی جنگ بيش آگئی اورشام كو دو بدواس حرافين سے لونا پڙاجس كووه انجني نگ للكاربار ہا تھا، اور حس کے مقالمے اوریس کی سرکو بی کے لئے وہ قومیت عربہ کا نعرہ بلندکر تارہا تھا امکن اس جنگ کے متبجہ مين من مرت بركوننام ايني سرح زن كي حفاظت نهين كرسكا بلكة راهيناس كي سرزيين بي دور بك کھس آبااوروہ اس کھر گجاڑنہ سکا،اب وہ بھی ایک بےسی کے عالم میں اپنے اشنزاکی سررمینوں اور قومیت عرب کے المراوں کی فرکے لئے ہاتھ یاؤں ارتا ہے معاشی سیاسی اور فوجی محاظ سے وہشت ودرماند نظرات اع بينين كوئى كرنى شكل محكدوه ان يجيد حالات سكرطح عهد برآموكا، اسی کے ساتھ وہ شای نوجوان جن کے اندرایان کی جیگاری ہے، اوروہ اس ملک کو آسانی کے ساتھ لا دنیں ناور دینی و دنیوی خسران کے گو دس جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اس مك بيسردهرى بازى ككائے بوعے بن نوجوان مردوں اتعليم يانے والى لوكيوں بن ابك جبرت انكيزدىنى ببيارى بدا بورى عاس بدارى اوربزارى وكيلف كے لئے حكومت كى طرت سے وہ سب کچھ کیا جارہا ہے ہوشا برٹری سے ٹری مخالف اسلام طافت نہ کرتی۔ معانتي برحالي اوربيج اعتادي

اس کاکھلامطلب بین کے بیلسفے کو کندن کاہ برآوردن کے صداق ہیں اوراشتراکیت تومیت اور
کیوزم سب کے سینیم تفای اوٹیرانسانی فلسفے اور نظام کے سیان ہیں ہو کھن ٹوش عفید گی ٹوش کا
اور جذبا نیت پر بنی ہیں ہی کوعفل عمل تجربہ اور نتائج کی کسوٹی پہنہیں پر کھا جاسکتا ، ایسلبی اصول
و مبادی ہیں ہی کا مقصد تحریب یا نظام سے را و فراداختیاد کرنے کے سواکچے نہیں ہیا
مصنف نے اس مفرس بغداد کھی دیکھا اوراس فر براینے تا ٹرات لکھے تھے بیہاں پراس کا
ایک فقیاس مین کیا جاتا ہے ہے۔

سبب بن بغدادی سرگون بر بهتانها اوگون کی باتون سنااوراک بید کن پرهنایز این اس وریسکے

بعث خصوص بحربا کی رفتی برل بیا محسون به اتفال براگایم قام کے انقلاع بیلے لکٹ یا دہ نوشمال فرکم تھا تو م

میں صنایہ براتھا میں بوری آزادی سے بغداد اور برون بغداد کھو تنا پھراتھا جسے جا بالا قاکرتا اور بوجا بتا

معاری براتھا میں بوری آزادی سے بغداد اور برون بغداد کھو تنا پھراتھا جسے بتا لا قاکرتا اور بوجا بتا

معاری براتھا کی از برکا اندیشن بنج سے آزاد کرنے اور اس کی فطری ترب کو بال کرنے کے دونام بوئے تھے بوری کو دی مور بالی برخ اور اس کی برنا می اور رسوائی کے بوری کر دی جس کا تنیجر دونوں

میں بہی سرعراف نے داکتو برخ الی برنا می اور رسوائی کے بوری کر دی جس کا تنیجر دونوں

میلوں کی تبا بہی ، اور اسلام اور سلمانوں کی برنا می اور رسوائی کے بوانطا بر کھر نظر نہیں آتا ۔

ابر الی

ایران نے بھی ترکی کے نقش قدم پر لینے لکگا دہنی اور تہذیبی سانچر بدلنے کی کوشش اور اصلاحا کے ملسلہ کا آغاز کیا، اس کمسلہ کا آغاز سابق شاہ ابران رضا شاہ پہلوی (۱۹۲۵ء ۱۹۳۱ء) نے لینے عہدِ حکومت میں کر دبا تھا، اور اس کے لئے کہر ہوجہ مجھے قدم اٹھائے تھے جن کے تنائج ایرانی معاشرہ بی بہت کہرے اور دور رس موئے بیلی فورنیا اونیورٹ کے پرونسر (۱۶۰۵ میں ۱۹۵۵ء) نے اپنی کتاب شرق مطی عالمی سائی ہیں۔

له دریائے کابل سے دریائے پروک تک صلای کے ایفا صل ۲۰۲-۲۰

(THE MIDDLE EAST IN WORLD AFFAIRS) میں تاریخی طوریواس کی رودا پیش کی ہے:۔

"رضا شاہ کے اصلاحی منصوبے ایران کی صنعتی تر فی کے دائرہ کے محدود نہیں تھے، انھوں نے ملک کوتعلیمی \_\_\_\_اورمعاشرتی میرانوں میں می عصرصدید کے مطابق اور ما ڈرن (MODERN) بنانے کی کوششن کی ۱۹۲۲ء میں انھوں نے فرانس کا عدالتی نظام اورخانون جاری کیا،اس طیح النوں نے معاشرتی اورشہری معالمات بیں ملکی عدالتوں کی الميت اوربياقت كوجلنج كيا، ملك كوسكوارينا نے كارججان صاف نماياں تھا ہمكن بيات اس نسبت سے حل کر کھی سامنے نہ آئی جیسی ترکی میں تفی انھو نے محسوس کریا تھا کہ "غنرزتی یافته" شیعه علماء کاا ژونفو ذیلک کومغربت کے سانچیس ڈھالنے کے گامیں سترراه م الفول في احتباط كي ساتف قدم الهالي اس سنكامة احتجاج كي ناكاي توسي ۱۹۲۲ عرص مورست كي حارب من بواتها، نيز بمسايه ملك (افغانستان) كي حكمران اميرامان الشرخال كي اس ناكا ي سع وان كو اين اصلاحات بي المفاني يري تفي الهول يبعق لياك واكنيم مغرى لك ترى مي مكن تقا، وه الهي ايران مي مكن نهي مزير آل اران کے دستورس بات مراحت کے ساتھ موجد کھی کداران کاسرکاری زم اے لام ہے ادراس كاستندفرة حعفرلول كاب شاهاران كواس عقبده كابيروا ورتكع بوناجاسة اس طح سے اس دستوری روسے مجلس ایران (ایرانی یار بینسط) کوسی ایسے قانون کے منظوركرن كااختياريس واسلام كاصول كفلات بوكس قالون كينظوركرنك لے ابرین دینیات کااس کاروائی میں شرکے ہونا حزوری ہے ان مراحل سے گذرنے کے بعد ية فانون لازى بموكا ، شاه كواس بات كاحساس تفاكه وه كصليطر يقيران قانوني دفعات كى خلاف ورزى بنى كرسكة ، اس كے تبيع من انھوں نے مائے آ كرحك كرنے كے بحائے

سیاسی ترکیبوں سے کام بیا، انھوں نے ذہبی بینیواؤں کی صاف صاف مزاحمت کرنے کے بجائے ان کونظرانداز کرنازیادہ مناسب سجھا۔

جدبیصر تعلیمی نظام کوفائم کرنے اور تورتوں بی آزادی وبیداری بیراکرنے کے لئے جو کوشش کھی کی جاتی اس کا انحصاراس پرتھاکہ نرہی بیشواؤں کا انروروخ کم ہوا اس میدان میں جنگ کے دوران میں خاصا کام کربیا گیا۔

س<u>اوائه سے پرائم</u>ی اور کنٹری اسکولوں میں دینیات کی تعلیم لازی نہیں رہی اورنصا تعليم من حب لوطني اورشهري كالصاس بيداكرني برزور دياكيا كصلول كي سمت افزائی کی کئی منعد دنئے طرز کے اسٹیٹریم (STADIUM) بڑے بڑے نتہ وں میں بناء كئے احكومت نے لوائے اسكاؤٹ (Boy Scout) اوركرل كائٹ (GIRL QUIDE) تنظيمون بنركت نوجوانو سكے لئے لازی فراردی ماكنتی نسل میں قوم بیتی كی وج بیدار ہوان سرگرمیوں نے کھلےطریق بریلک کے نوبوانوں کو زہی مشاغل اور زم ی طریق پر سوچنے سے دورکردیا بر ۱۹۲۲ء مین شرقی باس کی مانعت کرے زیمی اثرونفوذرانی نے کاری صرب لگائی، تری ٹویی اور مگروی کی جگر پہلے بہلوی ہمیط نے لی پیر کھ بی وصد کے بدرورین سبط اس کی جگراگئ شاه نے عور توں میں آزادی اوربداری برباکرنے مے بع فتلف طریقے اختیار کے اان کے اہاءاور اٹرسے یار لینط نے طلاق دینے کے اختياركو بومردول كوكلى طوربرحاصل تفاعرفه دومفيدكرديا بحورتون كومختلف دفاتزاوا محكمون بي ملازمت كرنے كي آزادى حاصل بوكئى ، اگرديسياسى نقربيات مبل ن كو نائندگى كاابىمى اختيازنىسى تھا، نوجى افسۇن اورىركارى مېدىدارون كوبدايات دے کرعور توں کے مغربی بیاس اختیار کرنے کی ہمت افز الی گئی ہے ہوا ہو میں خدمکوارا

اور شہزاد اوں نے مغربی باس کے ساتھ ایک عمومی نقرب بی مشرکت کی اس وقت سے برفع ممنوع قرار پایا ،اس کے متنج بیں کچھ فسا دات ہوئے ایکن حکومت کے انتظامات سخت کھے اور بالآ ہز سب کو قالون کے سامنے سرحیکا نابڑا .

شاه كى طرف سے زبان ركھي نظرِ الى كا كام شروع كياكيا، اس كامفسد بيناكه فارسى عربي كے ازائے باك كيامائے برايان كى اسل دي كلس (ACADEMY OF LITERATURE) جو المائي من فائم ہوئي تھي، كا خاص كام قراريا يا، با ديو داس كے رو اي مم الخط فارسي زبان کی صروریات کولورانہیں کتا،البتہ ترکی کے برضلات ایران میں سم انحط کی اصلاح نہیں ہوئی، مارچ مص<u>صفائی</u> میں سرکاری طور پرفارس بایرشاکے بجائے (ہو بنانیون کارکھا ہوانام ہے) سرکاری طور برابران اس ریاست کا نام قرار یا یا۔ محدرصاببلوى موجوده شهنشاه ابران ني سيجد كركمز بداصلاحات وتغيرات كاوفت الكام بعض نظ قوانين واصلاحات كورسنورى ينيت بي دى مي الفول تنسخ زمینداری مانکان اراصی کے حفوق ملکیت بنتم کرنے بورنوں کوجن رائے دہندگی اور نتخف ہوسکنے کے حق کو دستوری و قانونی شکل ہے دی ایران کے علماء ومجتہدین نے اس كيفلات شديدا حتياج اورمظا برے كئے، ملك بي فسادات اور منظام عي

ىكن حكومت كے فيصلەس كوئى فرق نہيں ہوا !! روشن بہلو

میکن ایران اسلام علم وا دب اوراسلامی فکرونخریه کا ایک برامیدان را بے

له اورقديم في اريخ ن اوراسلام نظريم ين اس كواس نام سے بادكياجا اے .

(THE MIDDLE EAST IN WORLD AFFAIRS-P. 180.181.182) at

اس کوابنے شعراء دادباء فلاسفہ و فکرین اورصوفیائے کرام کی بناء پڑن کا شارشکل ہے،
اسلامی شرق کا اوبان کہنا بجا ہموگا، وہال بیض غالی نریمی خیالات کے باوجودجوا بران کی
یجھلی تاریخ کا قدر نی تنبیہ ہے اجیاء اسلام اورائے داسلامی کی تخریک بائی جاتی ہے اور
وہاں جوصلہ آفرین اوررق بروراسلامی ادب روزافز وں مقبولیت حاصل کررہا ہے۔

## إبران كااسلامي انقلاب

ایران میں شاہ ایران کے خلاف سیاسی جدوج دکے ایماب پواگر خور کیا جائے تواس کا اصل سبب شاہ ایران کا ایرانی عوام کے ذہبی اور ثقافتی احساسات اور تقاضوں کے خلاف جارحانہ ویہ بھی اور ثقافتی احساسات اور ققاضوں کے خلاف جارحانہ ہوگا جس نے ان کی ساری خدمات اور فوجی ملکی اور بمن الاقوامی سیاست کے میدان میں ان کی کوشٹ شوں پر پانی بھیر دیا، ایران کے واقعات نے بڑا بت کردیا کہ ملک کی ترقی کے سلسلہ میں اس کی کتنی ہی خدمات مہوں تقبولیت حاصل نہیں کرسکتی ۔
میں اس کی کتنی ہی خدمات مہوں تقبولیت حاصل نہیں کرسکتی ۔

كوقرارنه بى دباجاسكتا بحض نتابى نظام بهي اس كاسب به بين بوسكتا اس لي كربعن ترقى بافته ملكون بمب نتابى حكومت بوجود به اورو بان كوئى بيزارى نهين بائى جاتى استظ محض نتابى نظام حكومت كواس سياسى أبال كاسبب نهين قرار دباجا سكتا ، يه هي ذهن بين ركفنا جا بين كم ابراني قوم محمزاج بين خصيت بيتى كالتربير دوربي با يا گيا به اور شابى نظام اس مزاج محمين مطابق تھا ، بھرآ خراس سياسى تحرك كاسبب ليا تھا ؟

سیاسی جدوجهرین جونعره سنے زیادہ مونز نابت ہوااور سنے بورے ملک و ناہ ایرا کے خلاف صف آراکیا وہ نغرہ اسلامی نظام قائم کرنا تھا، اس نغرہ کی صرب شاہی نظام پر اتنی نہیں بڑنی تھی جنبی شاہ ایران کی ندم ب مخالف سیاست براس کی صرب بڑتی تھی، شاہ ایران کی علیمدگی اس نظام کو قائم کرنے کے لئے محص ایک وسیاتھی اس لئے کہ ملک یہ ندم ب اور اسلامی نھافت کے خلاف جورجیان بیرا ہوا تھا، وہ شاہ ایران اوران کے ہم نشینوں کی مغرب کی غلامی کے نتیج میں بیرا ہور ہا تھا۔

شاه ابران بن كى ترست عبراسلامى الول بن بو تا تقى بمغرب كى تفافت اور اس كے نصورت ان كوابي الله بن الله الله بن تقدا اور الران كوابي رنگ بن رنگ الله الله كار ناج بنت تقدا اور الران كوابي رنگ بن رنگ الله در كار با بند بند الفون الله بند بند الله وه ايران سے ذرہ بی رہ نا و اسلام تحصيت كوفتم كرنا جا بنتے بن به به دولوں اور بهائيوں برو رااعتاد كركے الفون كل كانظام اسلام من رشتہ فتم كرنے كے لئے من طرح من طاقتوں كے القرين فيے ديا تھا، قوم كا اسلام سے رشتہ فتم كرنے كے لئے من طرح مرح كار اور بنا فراعت مرسے انتساب كيا تھا، اس طرح شاه ايران نے ابنا انتساب معرک كار اور بنا فراعت مرسے انتساب كيا تھا، اس طرح شاه ايران نے ابنا انتساب معرک كار اور بنا فراعت مرسے انتساب كيا تھا، اس طرح شاه ايران نے ابنا انتساب

سائرس سے کیااس کے لئے انھوں نے ایک ناریخی حبن منا بااوراس پراربوں روبہ پڑر ہے کیا اسلامی کیلنٹرر کے بجائے قدیم ایرانی کیلنٹر رائج کیا۔

ایرانی وام بهیشه سے اُپنے علماء سے وابستہ بے بہی اس لئے شاہ ایران کی ترقی
بندانہ پالیسیوں کی سہ زیادہ مخالفت علماء ہی کی طرف سے ہوئی علماء کے اثر کو
ضم کرنے کے لئے شاہ ایران نے اوقات کے نظام میں تبدیلی کی با اثر علماء کو حبلا وطن کویا
بڑی تعداد بی علماء کرفتار کئے گئے ، اور اسلام کے اجباء کے لئے جدوج بدکرنے والوں کو
سزائیں دی گئیں اور ہزاروں کی تعداد میں جانی نفضان ہوا ہیکن اس نشد نے واکول کے
جذبات میں اور شدت بیداکردئ بھرآ بنہ الشرخیدی کی قبادت میں جو بیرس میں حبلا وطنی
کی زندگی گذار سے تھے ، ایرانی عوام نے عظیم قر اِنی فیے کرشاہ ایران کو ملک جھوڑنے پر
مجبورکر دیا اور کم ایر بل مصلا کے وایران میں اسلامی حکومت کی بنیاد پڑی۔

آبنة الترخيني محيرالعفول كاميابي مختلف صفوں بن مختلف توجيہات كى مجان ہيں، مثروع بس اس انقلاب كوببارى (٤٤٠٦ ١٥٠) انقلاب كوابارى (٤٤٠٦ ١٥٠) انقلاب كوابارى (٤٤٠ ١٥٠) انقلاب كوابارى خركي انتقلاب كوابارى خركي كوشنى كى تھى ہيں انقلاب فورًا بعد جوطاقت آزائی ہوئی اس میں اسلامی عنصر میں کی فیادت علماء كرد ہے تھے، غالب آگیا اس سے اندازہ لگا یا جا سکتا ہے كداس نحر كے سے جے حرف اسلامی عنصر تھا ۔
لگا یا جا سكتا ہے كہ اس نحر كے سے جے حرف اسلامی عنصر تھا ۔

ابرانی علماء کے شعورا ورقوت نظیم اورعوام بران کی گرفت اور کنظروال نقالا کی کامیابی کے اہم اسباب ہیں جس کوسی صال میں نظرانداز نہیں کیا جاسکتا، اس کے ساتھ عوام کی ان کے ساتھ والبسکی اوران کے راستے میں بے دریغ قربا نی دینے کا جذبہ اپنی مثال نہیں رکھتا۔

## أبته التربيني كے نظریات

آبنة الشرخيين جوابراني انقلاك وح روال بن اسلام كے بارے بس سیاسی نقط بظر رکھنے ہیں وہ دراصل سیاسی رہنا ہی ہیں کی تحریک کی اساس اسلامی ہے ان کا نصور دورسرے علماء سے ختلف ہے وہ عبادات سے زیادہ اجتماعی نشکیل نوجا سنے ہیں عبادا كانصوران كے نز ديك سلامي تعليات مين وجود ما وراسلام كا وه جزء زندگي مين مردور میں جاری ونا فذر البے ہیکن زندگی میں انفلاب ان کے نزدیک سیاسی شعورا وراجتماعی اصلاح كے بغیر کمن نہیں ہے ان كے نزد كے حكمراں جا ہے وہسلمان ہو یا غیرسلم عبادات كو اسى لئے بخطر سمجھتے من اس كے مقابله ميں سياسي شعور كوا بنے لئے خطرنا كتصور كرتے ہيں . آية الشَّريني اين كتاب اسلامي حكومت بين اس كي وضاحت اسطح كرتيمي . "اميرلزم كى كوئىسىش يە بىركىم صرف نازروزە كرتے دىمي اور بارى زندگى يى اسلام صرف عبادات كم محدودرب اكبهاراس سيجبى سياس كراؤنهو. امپرلزم هم کودعون دنیا بے کہم نماز پڑھتے دہی جنناجی چاہے جسے وشام اور ہارے بیرول براس کا قبصنہ ہے ہماری نمازسے اس کاکوئی نقصان نہیں ہے اگر ہمارے بازاراس كے ال كے لئے ہماراسرابراس كے اجروں كے لئے اورصنوعات كے لئے وقف ہو اسى لئے حله آوروں نے اپنے قوانین اینانظام حیات ہم ریھوپ دیااور ہم کو پہلاوادیاکہ اسلام زندگی کے لئے نا قابل على ب وہ ہانے سلح كاصلاح نبين كرسكناؤہ كوئى حكومت بنيس جلاسكتا، اسلام ان كے نزد كي حين كے سائل مياں بوى كے ازدواجى رشة اوراس طرح كيوندساً لى كانام .

ہماری ساری بیماندگی کا سبب ان کے نزدیک سلامی تعلیمات ہیں اس سے کہ ان بیں ان کے نزدیک زندگی کے مسائل نہیں ہی اس لئے اسلام سے دستبرداری بغیر زندگی کے قافلہ کا ساتھ نہیں دیاجا سکتا ؟ زندگی کے قافلہ کا ساتھ نہیں دیاجا سکتا ؟

اسلامی حکومت کے قیام برزور دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں :۔

"محص فوانين معانشره كى اصلاح نهين كرسكة اس كے لئے ان كى تنفيذكى مزور عداد زنفيذكے فرائد على الله الله عليه وكم فردو مداد زنفيذكے لئے افتداركى حزورت باسى لئے رسول الله صلے الله عليه ولم فردو و تبليغ كے ساتھ ساتھ احكام اسلام كى تنفيذكى بجى جدوج مدكى بيان تك كراسلامى كومت وجود ميں آگئى "

خمینی کی رائے ہے کہ رسول السُّرصلے السُّرعلیہ وسلم کے بعد بیہ ذمہ اری ان کے خلفاء اوران کے بعدان کے خلفاء اورعلماء امت کی ہے ، وہ کہتے ہیں :۔

"قوانین اوراجهای اصول کے لئے منقذکی صرورت ہے کوئی بھی نظام قالون بناکرفایغ نہیں ہوجا تا بلکداس کونا فذکرنے کے وسائل طاش کرتا ہے قانونی شینزی کے ساتھ تنفیذی شینزی کا وجود لازی ہے اوریبی مقتضا ہے آیتہ "اَطِینعُوااللّٰہ اَ اللّٰہ اَلٰکُمُومِینَاکُمُ کا !

دین کے انخراف کرنے والوں کے خلاف نخر کی جیلانے کے سلسلمیں وہ لکھتے ہیں ؛۔

«منزعا ویقل دونوں ہم برفرض کرتے ہیں کہ ہم حکومت وفت کو اپنے حال پرزھپوڑی

اس کے دلائل موجود ہم کہ چو حکومت مرکئی کرے وہ طاخوتی نظام ہے اور ہم براس کی

ذمہزاری ہے کہ اس کے آثار کو اپنے ساج سے اور اپنے ملک سے زائل کردیں اس کے لئے

ہمیرائی اس تیار کرنی ہو گی جو طاخوتی نظام کو باش پایش کردے ہما اسے مائے ایسی صور

بین صرف ایک ہی داستہ ہے اور وہ ہے باطل سے کر اس کوا وداس کے ذرار و کوختم کر دینا اور بیم اسلای انقلاب ہے جب کی ذرر داری ہرسلمان برہے یہ وہ علماء اور فقہاء ہو عزبراسلامی حکومت سے تعاون کرتے ہیں اور ان کے حق بیں فتو ہے صادر کرتے ہیں ان کے بالے بین خمینی مکھتے ہیں :۔ "بیعلی واسواکر کے سلے سے نکال دیں ان کی حقیقت کھون احروری ہے عوام کو جاہئے کو ان کو ذلیل ورسواکر کے سلے سے نکال دیں ان کی پگڑیاں کھینے کہ دیں اوران کو دین کے استغلال (EXPLOIT) اور عوام کو بہکانے سے روک دیاں یہ

آبنة السّرميني نے اپنے ان نظر مایت سے قوم بیں ایک نتی وقت بھونک ی الفوں نے اسلام كوزندگى بىن نافذكرنے كانعره ديا قوم نے ان كواس كاموقع قرابهم كرديا اب ال كى تعكمت اورسباسي تدبرا ورسن تدبير كامتحان بحكروك محتدك ابني مقصرين كامياب ہوتے ہیںان کے لئے ایک بڑاامتحان بھی ہے کہ انتقامی جذبہ کو جوع صد سے شاہ ایران اوران کے ہم نواؤں کے خلاف قوم میں مجرطک رہاتھا، کنٹرول میں رکھیں تاکہ قوم کواس نتيجين جانى اورمالى اورفكرى نفضان سے بجایاجا سکے اورملک کوتر فی کے راستہ پرجلد ڈالاجا سکے کسکین بہلے مرحلہ میں وہ اس کو نہ روک سکے ہیں کی وجہ سے ملک برطوں باصلاحیت<sup>ا</sup> تجربه كالمتخصية وسي محرم بهوكيا اوزعقوا وردركذرك بجائد اسلام كمايي فناوت اور استبدادكانصوردنياس فالم كباكيا بودوق عاظ سايك برانقصاده تصوركها جاسكتا ب. بعن اقعات بالخصوص امر كمي برغاليول كيسلسليس ابران في إليك روبها اختیار کیا ہے اس سے اس شبہ کی نقوبت ہوتی ہے کہ ملک بران کا اور نتائج وجوا

له الحكومة الاسلامية " آيية الشُّرخيني -

برنظرر کھنے والوں کا پوراکنٹر ول نہیں ہے اور ملک میں نوعمراور جذباتی رجان رکھنے والے عناصر کا تسلط ہے اس طرح امامت اور اگر کے بائے میں ان کے بعض ایسے بیانات سامنے آئے ہیں کو بعض ایسے بیانات سامنے آئے ہیں کو سے مقام نہوت کی تنقیص اور ملا استثناء انبیاء کے اپنے مقاصد کی کمیں میں ناکام رہنے کا میری کا ایسے بیانا ہے۔

میری کمتا ہے۔
میری کمتا ہے۔

اصلاحات كيسليدي فبالعض افدامات بي حلدمازي سي كاكياب سيردعل براہوااوراسلام تنمن طافتوں کوشات کا موقع الاشراعیۃ کے احکا کے نفاذ ہرا نھو<del>ں نے</del> ستى افليت كے احسانیا كى رعابت نہيں كى جس كى وج سے نيوں سے كراؤ كى صورت برا كوگئ اس کی وجہ سے اتحاد کی وہ کل ملک میں باقی نہ رہ کی جونحر کی کے زمانہ میں نظراً تی تھی۔ خميني كى انقلاك كى كوشِين من كاميالي اوراسلامى حكومت كى اسيس كى وجرسے الح عالم سلاً كيعض طقون إماكا درحباور مفاكريكيا العصن صلقوم لي كوشيخ حن البتناا وزيولانا مودودى كالمملي قراد اگرامکن آفوالے دن تبایل کے کانفرادی اوراجهای طورزیکری اللے میں وہ کہان کی میاب موزين اوران كى جدم محص حكومت فائم كرني بالك جابر حكومت خلاف بغاو كرني كم محددتني م الران عوم من فكرى القلام في الموريز بريونا م المحتفظف من دوت اللام كالمفصر العليه الجى ايران كے حالات بى لويسے طور براستقرار برانهيں بوانھا،كردفعتا اكتوريش وائي عراق نے اس پر حکر دیا، ایران کی دفاعی طاقت پہلے سے کمزور ہو تھی اس حکہ نے اسے اقتصادیا كولاي برى طرح سيناتركيا، الجي نهس كها جاسكتاكه وه اس خطره سيك وركهان كمع بداراً ہوسکے گا،اوردنیا کے بیاسی واخلاتی نقشیں اپنا و مخصوص کردارا داکرسکے گاجس کے لئے اس نےالیی زبروست قربانی دی۔

اله ان سطور كى تحريد اس كى كوئى ترديرما سے بنين آئى ہے.

انطونيشا

تخددا ورُغزبب كے بالے مِن زاد م<u>ونے والے</u> ملم مالك كى جوعاً روش ہے اور حكومت نا مُلاي وها نيك اكزير مون اسلامي قانوكي اس زمانه من اقابل مل مون كاعقيد وورخر لي افكار وافدارك اختباركه ني كابوع رجان ما ياجا ناه ونشيار جن كي نفريًا ، وفي صحالًا دى ممان ) اس باره مب كوئى استثناء نهبين ركفتا، با وجوداس شديداورطويل تؤنيشكش كے جودارالسلا كى تحريك كائسكام سرو عادى ربي اورا فبقرسيّا بي نورُ حكى ب سابق صدرته بوريِّ اكمراح رسكارنو كي رنها تي من لك حكم الطبقة اكب ويصحفه صويركم انحت اس كوتركى كفشن قدم بياع جاربا نفاء شهورام كمي بمقراوي فششر (LOUIS FISHER) في الني كتاب (THE STORY OF INDONESIA) مرح فقرالفاظ مول وقط مواوده صورتِ حال كانقنشهُ هينجا ما ورصاحب فتزارطبقه كي ذهن كي مجيح زهاني كي ما وه لكفنام: « تنهاغيرانتالي (NON-COMMUNIST) ملمان ملك بوايكيم بي نهذي انقلاس كذرا م؛ وه زكي ع جا مال كال يانا اتا تك في رياست كانرب (اسلام) موخ كرديا بشرى عدالتين خلافت، يرده، ومرم ، اورع لي مم الخط كالسنعال قافينًا ممنوع بوكياء التي بالمقابل فرى باس الطيني كالخط عموته ليم مورتون كاحق ماع دبه ندكي الواري تعطيل اورقوم يريني كوقا فوني حيثيت عال ركئي . جهان كاندونينيا كانعلق بي ولم ان اصلاحًا "بي سكى اصلاح ياتبدلي كى عروز نهي تفئ اس صدّ مك ندونيشا مي خود مغربي انقلا آيكا ب اندونيشا كاجموريز ماندمي ب اكريم ها والمراود والموائد كريتوراعلان كرتي كراس رياست كى بنيا وخد كالقين مي ليكن صدرهم وربيس كالكادني سركارى الماذم إعبددادك لظمال بونا شرطانس اورنكسي مكارى لاز إعباد ارك لفي يغروري به كوه وفا دارى لفي فداك أي ايحد (صلالترعليدي) يرمانين <u> کھاتے ، شخص کو اپنے لیند کا زہر ابنت</u>ار کرنے اور اس بینا ائم رہنے کی دونوں و توروس کی زادی دی گئی ہے۔

له مغرى مصنف كويض بنبي كاسلام بيل لترك نام مح علاوه سي كنام كي فتم كها ناجار أبني إ

غيرا ملاى اوغيرزم نيساكى انذونيثيا تى رياستنے آبادى كے ايك ناياں اورمعند يبھى كوايپ مخالف بنالياا وراس ني حكورت خلاف وه جنگ جيم دي جواس جمهورير كي ست طويل اورست یرمصارف کورلیاوار (GUERILLA WAR) ثابت بوئی، عام طوریواس نا فرمبیت کے جواز کے لئے يەرىيىنى كىجاتى بے كەمكىيل كى فابل محاظ تعداد عيسائيوں مندوس اور دوسر فرقوں كى ك ميكن فيقتاس كى اصل ديل جوز بانوں يرببت كم آتى ہے وہ يد سے كركسى جديد حكومت كوار قرآن كاصول تعليات كرمطابق جلايانهس جاسكتا جوسا فيصترو موبس بيلي محد (صلے الترعلية في) پرنازل مواتها، دوسری بات بیه مے کرقر آن مجید قانون رہاتو قدر اً اس کے کیل اورشائے مار یک خيال علماه دول كمه اورتيا ربصدلون براني خيالات كي حياب يرجائه كي انثر وميشا كاكترياس عاتين ليداود الن فكررون خيال عصر جديد كانم كاندمي حكومت كع حاى اوداس اليح قال م ليه المان ملك كان المرمي وها نجيم مناسع اورار طيح ان كاكثريث خربي انداز يوسي والى عدد غيراضح ردعل

اناعت نیزی کے ماتھ ہوری ہاجس نے اس ملک کے نوشے فی صدی آبادی کے ندہب داسلام) کے لئے خطرات پیداکر دیئے ہیں ۔ منے ازا داسلامی ممالک ہے مغرب زدگی کے داستہ بر

وہ مشرقی مالک جوالھی حال میں آزاد ہوئے ہیں تحد داور مغرب زدگی کے اسى داسته يركامزن بي جس برزى كمال الاترك كى فيادت بي بين ف دى كريكا ب ابيانظراتنا بي رجيبيان سب ربهاؤل اورليرون في مغرب كے فكرى فلسفه كوانينے سالے اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی ہیلوؤں کے ساتھ نیز اس کی مادّہ برستانہ قومیت کو ابنے اپنے اسلای ملک بین نافذرنے کاع مصمم کرایا ہے وہ اس اسلای مزاج کے ماتھ جس کی جویں اور شاخیں ہرطرت بھیلی ہوئی ہیں اور اس کے اجتماعی علمی اور ثقافتی دها الخيرك ما تقواجس سيبيت فائده الطاياج اسكتاتها، اورطك قوم كم مفاديب اس سيمنن قيمت مرد لي جاسكني نفي منتقل طور بربر سريكا را وران عنوي اورروحاني قوتوں کے ساتھ (جوزبردست فربانبوں، دینی صلحین کی لے لوث اور لے نظیر اخلاص کی برولت اس امت کے افراد اوراس کے دلوں بیں راسنے اور دل نشین ہو کی ہیں) بربر رحبكين وه اپنے طرز عمل ، نظام تعليم وزيب اوراعلانات كے ذريعة قوم كى اس قوت ا بانی اورجذیجردنی کو برا برکمز ورکرتے چلے جارہے ہیں، جونہ کارخالوں اور کیٹرلوں سے ڈھل کر تكتاب اورمز برجش اورولوله انكيز تقريرون سيبدا بهقام اس كوصرف انبياءكي تا نبرو صحبت ان کی طاقتور تخصیبت اوراسی طرزونمونه کے الم اخلاص اوراہل دعوت کی صدوجدربداكسكتي بيئ اكرضوا تؤاستدانساني دلول بي اس كاسوتا خسك بوطائے تو اس خلاء کوکوئی قوی شعور سیاسی بیداری اور علم و ثقافت کی ترقی پزنهی کرسکتی، اس

قوت ایمانی نے گذشته عهدین همی برانتقول کارنام انجام دیئے جن برخفل انسانی صدایوں سے انگشت برنداں ہے اوراس کے اندراج بھی وہی خارق عادت طاقت اوراعجاز پوشیدہ ہے اسی قوتِ ایمانی، جذبۂ قربانی اور شوقِ شہادت کی مدد سے سویز کا محرکز کرگیا گیا اور شوقِ شہادت کی مدد سے سویز کا محرکز کرگیا گیا اور دس لاکھ انسانوں کی قربانی سے (جو ایجزائر کی خون آننام اور طویل جنگ اولی گئی اور دس لاکھ انسانوں کی قربانی سے (جو جہاد کے جذبہ سے سرشاد تھے) ملک کی آزادی اور عزب ت خربری گئی .

بة اريخ كاعجيب لميه اورسياست كي عجيب "ستم ظريفي" بي كسي للكي جب مك آزادى كامعركه درميني رمهنا كاورعنبرلكي افتدارس نجات حاصل كرفي كے ليان والكى قربانيون سرفروشى اورجوش فروش كي صرورت بهوتي ہے جو ضراكى رضا، اخروى اجرو أواب اوراسلام كى سرلبندى كيسواكسي فقصدسے رئيسي نهيب ركھتے، ندمب كى زبان كيسواكسى زبان سے اُشنائهیں ہونے اور زہری نعروں کے بغیران کے نون میں گری اوران کے دماغوں میں نشریب انہیں کیا جاسکتا ہوجنگ آزادی کے رہنااس زبان کے سوالینے عوام سے سی او زبان می گفتگونهیں کرنے، وہ ندمی نعروں ہی کے ذراعیا ورالتر کے نام کی بلندی اسلام کی سرلبندى اورالترك احكام كاجراءكالا يح ف كران كوآك سيصلف اورخاك فون بي لوشف کی دعوت دینے ہیں اوراسی ایمانی طاقت سے رص کے مقابلیں کم سے کم سلمان اقوام میں كوئى طاقت نہيں يا ئى جاتى ) آزادى كافلعہ نتح كرتے ہي اور نا قابلِ سخيرد من كور مركوں ہو برمجبوركر نيهم بهكين جيبيهي بأكز برمنزل طيم بونى مجاور ملك كاافتداراعلي اوران سیاسی رہناؤں کی زبان بین ملک وقوم کی قسمت "ان کے ہاتھیں آجاتی ہے وہ ملک کو مغرببة اورنا زبيب اسكورازم ) كراسته يردال ديني اورجلد سے جلد زم اور معاشره كاصلاح السلامي قانون (رينللا) كننسيخ وترميم ورملك كومغرى سانچيس

تولس

ان آزاد ہونے والے عرب مالک ہیں سے پہلے ولس کا نام آنا ہے جس نے کھولئے میں آزاد کا اور حکومت و وافتیاری حاصل کی ، اس کے پہلے صدرا محبیب اور قلیب نے اپنے پریوش سلمان عرب ملک (تونس) میں اور ی شخید کی کے ساتھ کمالی اصلاحات و تجدد کے سلسلہ کا آغاز کر دیا، ان کے بیانات ورجی نات ہو وقتاً فوقتاً اخیاروں میں آنے دہتے ہیں، صاف بتا نے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو تدریجی طور پر ترکی کے داستہ پر ہے جا ناجا ہے ہیں، اور اپنی فرانسیسی تربیت و نقافت کے مطابق حدید تونس کی شکیل کر دہم ہیں، اس سلسلہ ہیں ایک ایسے محتاط فرانسیسی اخبار کا افتیاس میں کی بیاجا تا ہے جس کو اس سے انکار ہے کہ جدید تونس لا د بنیت کے رخ پر جا رہا ہے ۔

بیرس کامشہورا خبار (۲۹ سه ۲۹ رحنوری هے کی اثاعت بی آزاد تیونس تبیرے سال کے دروازہ پڑے عنوان کے ماتحت لکھنا ہے:۔ مصدرصیب بورقیب نے تعدد ازدواج کی آزادی کومی و دومقید کردیا ہے، اسی طح سے شوہر کے لئے اپنی بیوی کونو د طلاق دینے کی آزادی پڑھی پابندیاں عائد کردی گئیں ہے اسی طرح سنو ہر کے افتیا رات کو بہت کچھ محدود ومقید کردیا گیا ہے؛ یہ فاندانی آزاد کی بیاسی اورمعا سر تی آزادی کے ساتھ مل کردو چپد ہوجاتی ہے؛ اب عور آؤں کو چی رائے دہندگی بھی ماصل ہے؛ اور مجانس قانون ساز کا ممبر بنے کی بھی، تمام ملازمتوں کے درواز کان پر کھلے ہیں، اس وقت سے فوانین محکم تعلیم میں ہیں ڈیر بھو ہزار دفاتر ہیں اورسات ہزاد مختلف منصوبوں ہیں۔

تیونس، ترقی کے اس میدان میں قیادت ورہنائی کا پارٹ اداکر دہ ہے کا ال اترک کے ذریر فیادت ترکی نے اس داسترکا آغاذ کیا تھا، اس پرتیونس اب قدم بڑھا دہا ہے اس ملک بیں واضح طریقی برا ورتیزی کے ساتھ نبر بلی آرہی ہے بردہ (خصوصیت کے ساتھ نئی نسل میں) کم ہونا جا رہا ہے باہر کھنے والی عور آوں کی نفداد روز بروز بڑھ رہی ہے سیاسی محفلوں میں وہ مُردوں کے دوش بوش نظر آتی ہی دیمیا آوں میں البتہ رہا اللم کی تک مخالفت سے نہ بی ترقی کے قدم سست ہیں ۔

صدراورقیب نے اس تبدیلی کو زبر دستی سلط کرنے کی کوئی کو ششش نہیں کی وہ رہے سلط کرنے کی کوئی کو ششش نہیں کی وہ ر رہیند کرتے ہیں کہ بیرانے کیوے تو دکٹ کراورگل کرسم سے اترجا ہیں وہ اس بات کی مشدت سے تردیکرتے ہیں کہ وہ لا دغیب برعقیدہ رکھتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ

له پرهوائد کی بات ہے اس کے بعد نعد از دولئ قانوناً ممنوع قراردے دیاگیا۔ کله پھی اسی وقت کی بات ہے اس کے بعد بیتی شوہرسے کے کرعدالت کوئے دیا گیا ہے، اب شوہر ذاتی طور برطلاق نینے کا مجاز نہیں ہے۔ 4.1

صاف نفظوں میں اسلام کونزک کرنا جا ہتے ہیں، کیکن وہ برابر صروری معز بی نزرن اور دىنى دوايات كے درميان مطابقت بيداكرنے كى كوشش كرتے بى وه اكثرية ابت كرنے کی کوششن کرتے ہیں کہ اگر جبران کی اصلاحات نفظی طور پرقرآن مجید کی نصوص کی پابند تهنين بي بكين وه ان كى روح كى منا فى بھى نہيں ہي اس لئے بيكهنا فيج ہوگا كرتبونس كا جديدرخ كمالى فكرك مفابلهي معرى فكرسة فريب زج حب طرح معرفي فبامع ازهركو بافى دكھا،اسى طرح بورقىبەنے نيونس كے درسة اعظم جامع زينونه، كى نحالفت برا حنياط برتی میکن وہ دوسال سے اس کے دائرہ اثراوراس کے کاموں کومحدود کرتے جلے جاری مِن اوروه اس برغور کرنے ہیں کہ وہ اس کو محص ایک بسے کا بج ٹی سکل میں باقی کھیں ج تبونس اونبورس كے اتحت المبات كي تعليم كے ساتھ مخصوص منے "

وبيوس وبورى عاصد الهيات عليم عما عد المعدوس بها المحمد المعدوس المعربية المعدد الهيام المعربية المعر

ر آخرکار آؤنس نے معھوں کے قانون کومنظور کرکے اپنے آپ کوان مکوں کا بیرکارواں است کردیا جواسلای قانونی جرت پہندی کی شزل کی طوٹ سرگرم سفر ہیں ، سہتے پہلے اوقا فِ عارضی کے گئے اوران کی آرنبوں کو حکومت کی ملک قرار دے دیا گیا، فیعل قانونی اہمیت کے اعتبار سے شام اور مصر کے اوقات کے خاتے سے کہیں بڑھ کرتھا، دوسر ایک سال قبل کے مصری قانون کی بیروی کرتے ہوئے محاکم سٹرعیہ کے ان اختیارات کو بین کے تحت وہ روایتی اسلامی قانون کا انطبان کیا کرتے تھے، سلب کربیا گیا، اور بین کے تحت وہ روایتی اسلامی قانون کا انطبان کیا کرتے تھے، سلب کربیا گیا، اور بین کے تعدید کربیا گیا، اور بین اسلامی قانون کا انطبان کیا کرتے تھے، سلب کربیا گیا، اور بین اسلامی قانون کا انطبان کیا کرتے تھے، سلب کربیا گیا، اور بین اسلامی تانون کا انطبان کیا کرتے تھے، سلب کربیا گیا، اور بین اسلامی تانون کا انطبان کیا کرتے تھے، سلب کربیا گیا، اور بین اسلامی تانون کا انطبان کیا کرتے تھے، سلب کربیا گیا، اور بین اسلامی تانون کا انطبان کیا کرتے تھے، سلب کربیا گیا، اور بین اسلامی تانون کا انطبان کیا کرتے تھے، سلب کربیا گیا، اور بین اسلامی تانون کا انطبان کیا کرتے تھے، سلب کربیا گیا، اور بین اسلامی تانون کیا ہوں کیا کہ بین کربیا کیا کرتے تھے، سلب کربیا گیا، اور بین اسلامی تانون کا انظریا تی کیا کربیا گیا، اور بین اسلامی تانون کا انطبان کیا کربیا گیا ہوں کیا کہ بین کربیا گیا ہوں کو بین کے تانوں کا انظریا کیا کربیا گیا، اور بین کیا کہ بین کربیا گیا ہوں کیا کربیا گیا ہوں کیا کربیا گیا ہوں کیا کربیا گیا ہوں کیا کربیا گیا ہوں کی کربیا گیا ہوں کیا کربیا گیا ہوں کربیا گیا ہوں کیا کربیا گیا ہوں کربیا گیا ہوں کیا کربیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کربیا گیا ہوں کربیا

له لا خطر بوكتاب المغرب السلم ضد اللا دنيية "تصنيف ادرس الكتّاني صده و- 19

تیسرے تیونس کے لئے احکام شخصیہ (PERSONAL LAW) کالیک نیا قالو ل جنوان " محلَّةُ الاحكامِ الشَّخصيَّة "(TUNISIAN CODE OF PERSONAL STATUS)" منظور کرمے نافذ کر دیاگیا،اگر میرننونس کی وزار ب انصاف نے ایکشتی مراسلیں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس قانون کو اسلامی قانون کے اعلیٰ درج کے ماہرین نے بیندید كانظر سدد كيها إوراكرج اس فانون في بعض السادارون كوبرقرار ركها بوايي نوعت کے اعتبارسے \_\_\_\_خالص اسلامی ہیں ہٹنلامہر، رصاعت کی بن ایر سرمتِ كاح ،اورباوبود كيرية فالون فروى ماثل مين تينس من تندسم<u>ه مع حازوال</u> دونون فقهی نرابهب میں سے سی ایک سے عزوز نفق مے تاہم کسی دوراز کا رتا ویل کے ذرىيەاسے رواپنى اسلامى قالۇن كايىرىيە قرار دىيناا درىيەكېناكە بىر رواپنى اسلامى قالون ہی کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے ممکن نہیں، تونس کے بہت سے اعلیٰ درہے علماء نيحن كانعلق عدالتون مسرتفاهاس قالون كيضلات الكي فتوى صادركيابص بين اس كو وكي كفل كرمخالفت كي كتي ان علماء مين مسيحياً ترفيحن من بالكي اورصفني دولوٰں زاہرب کے مفتی اعظم بھی شامل تھے، بطوراصی جے عدالتِ عالیہ (TRIBUNAL SUPERIOR) سے سے کے وہ مرتھ استیقاء وے دیا، یہ تھے ہے کہ كوركا بوحصة فالون وراثت سفتعلق ماس ني اسلاى قالون وراثت كوبنركي تبديلي كيبينه فبول كربياجس كى وجريفينًا يقي كرسيجها كياكةونس كيساحي حالا كة تفاصنون كوية فالون ورانت اب هي كين وخوبي لوراكرسكتا بي بكن كاح و طلاق کے قوانین کوابسا بدلاگیاکران کی شکل بھی اپنہیں پیچانی جاتی، شال کے طور برنعسددا زواج كومنوع قراره كرامع ايك فابل نعز برفوه بارى جسرم

قرارف دیا گیا ایکاح اب فرافیس کی رصنا مندی سے ہوتا ہے، طلاق صرف عدالت كے ذراج بوسكتى ہے اور وہ مجى صرف ان نين صور توں ميں (1) فريقين ميں سے كونى ان شرائطى بنا برطلافى در فواست دے توكو دين عين كردى كئى بن (ب) فریقین طلاق پر باهم رصامند مون (ج ) صرف ایک فریق طلات کی در خواست اس صورت میں بچ وہ رقم تعین کرے گا ہج ہرجانے طور پروہ فرات دوسر كواداكرك كاءاس طرح منصرف بك زوجيت اورطلاف كياره بي بوي اصولي طورينتوبري بمسربادي كئى للكضمني طورير بلكيت كان معاطات كياره برهي ونكاح كانتي موتيس يزولبداز فياس بهكرونس فالون كامسوده نباركية والون كوخدا تجنش كيضالات كاعلم ربابوكاء تابهم اس مين شكفيبي كياجا سكتاكه تونسى كوداسى طرح كے خيالات سے متا ترب تونس كے ارباب عل وعقد كھي كھي اعلان كريب ان كاندكورة فضى فالون الرمعرو صى طور برد سيها جلئ روايتي اسلا قانون سے اتنابی مختلف ہے جننا ترکی کا سکورسول کوڈ (دبوانی فالون) ؟ تبونميي صدرك افدامات وببإنات سي يعلوم مؤنا بحكدان كاثقافتي سفر رجو ان افکار کے ہمرنگ ہے جن کی ملقین مزنی نہذرہے داعی اور سیجی شنری اور تنظین کرتے رہنے ہیں) جاری رہے گااور دوررس نتائج کے پہنچے گا،اب وہ اس مرحلے ہیں ہماں انٹاروں اورکنا بوں کے صرود ختم ہموجاتے ہیں بینا نجہ البینھوں نے بےخوت خطرا پنے افكاركوظا هركرناا ورصارت سيكام لينا مشروع كردبا هيئان بات كي شهادت ال

له صنمون برونلبرناخت (SCHACHT) بعنوان —PROBLEMS OF MODERN ISLAMIC)

(LEGISLATION - ملحض زحمباز مولوی خل الرحمان صاانصاری ایم ایرایل بی (علیگ) شائع شدد در رسالهٔ برانی بی دسمیر سود میر وه بیانات بین جنون نے عالم اسلام میں ایک بنگام بیداکردیا ہے ایک بیان الخول تو الی مارچ بھی ارچ بھی ایک بیان الخول کے درمین و مربی کے کے نشج میں دیا تھا (جسے تیونی اجرال نے ایک ان فقروں کو صدف کرکے شائع کیا تھا جن اسلام اور ذات نبوی پرشد پر حلے تھے ) اور جنوبی مرکاری مجلات نے بھی صدف کردیا تھا، لبنان سے بھلے والے ہفتہ وار «الشہاب» نے ساتویں سال کے پہلے شاہے میں ہجو ادار پریاں سے بھلے والے ہفتہ وار «الشہاب» نے ساتویں سال کے پہلے شاہے میں ہجو ادار پریاں سے بھلے تھا ، بہ فقرے شائع کئے تھے ،۔

(۱) قرآن بن تفاد م بسط قل نهين قبول كرتى جيب وه ايك جگر كېتا م قل ان بيبناالاماكتب احلاي اوردوسرى جگر كېتا م ان احله الايغير ما بقوم متى يغير واما بأنفسهم

(۲) بینی برجد ایک ساف انسان تھے بوصح التے عرب بی کنزت سے مفرکرتے رہتے اور رائج الوقت فرافات سنتے رہتے تھے بچرا کھوں نے فرافات کو قرآن میں نقل کردیا، جیسے عصائے موسی کا قصہ جیے تقل پانچری تحقیق کے بعد لمننے پر تیا زنہیں، اور جیسے اصحاب کہون کا قصہ ج

(٣) مسلمانوں فرمبی برگوری معبود بنالیا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ محد صلے الشرعلیہ ہم کہتے ہم بہت ہم مسلمانوں فرمبی برخر کو کھی معبود بالیا ہے ہو کھر کو خدائی درجہ دینے کے مراد دنہ ہم بہت کا مطلب یہ ہے کہ الشر کھر پر دھمت بھیجتا ہے، جو تھر کو خدائی درجہ دینے کے مراد دنہ ہوئی میں مرکاری جربہ و نے نقل کیا ہے اور جھی برکاری جربہ و الصباح "فے جو بیان نشر کیا ہے اور جسے سرکاری نائید مجمع حاصل ہے وہ بھی صدر کو کر بی نہیں قرار دنیا اور نران کے فکری انخراف کو کم دکھا تا ہے، ہم اسے مرفاع و فات کے کہیں :۔

میهان بیران کی اور سیری بی بیسی عصائے ہوئی ہو کیسینے پرا ڈدہاب گیا اس پرلوگوں کا ایمان کھا کہ جاری ہیں ہو ہو دھا الکس بیسٹیر ایمان کھا کہ جاری دیا ہوں کے بینے ال ایورب بیری ہم ہو ہو دھا الکس بیسٹیر (مان کھا کہ جاری ہوں صدی کے وسط کا مشہور فرانسیسی اہر جیا تیا ہے جس نے بیلی مرتبہ یہ اکسان کی ایمانی تھوں مرتبہ یہ اکسان کی کہ وقت سے بالکل ختم ہوگیا، انہی قصوں مرتبہ یہ الکسان کی کاری ایمان کھا، اصحاب کہ من کا قصر بھی ہے جو صداوں سے میں جن برعرب مالک بیں لوگوں کا ایمان کھا، اصحاب کہ من کا قصر بھی ہے جو صداوں سے دہے ہوان میں ذندگی بیدا ہوئی ۔

ہمان بیانات بربیاں کوئی تبصرہ نہیں کرنا جاہتے اس لئے کہ صدر لور قلیبہ کوئی قابل ذکر علمی مقام نہیں رکھنے اور ان بیانات کے بیچھے کوئی فکرومطالع نہیں ہے البنہ آت بختیج بکلتا ہے وہ یہ ہے کہ صدر لور قبیباحساس کہنری اور ذہنی غلامی کا تشکار ہیں النصول نے

کسی اسلامی علم کی تحصیل اس عمر می نہیں کی جس میں مہارت بیبرا کی جاسکتی تھی، اجنروری سوال صرف بیرہ جاتا ہے کہ جوشخص اس قسم کے اسلام دشمن خیالات رکھتا ہے، وہ دائرہ اسلام میں باقی بھی رہ سکتا ہے؛ یا نہیں، اور کیا اسے ایک اسلامی اکثر بیت کے ملک پرحکمرانی کا حق حاصل ہے ؟

صدركان تصريجان نے دنياكے اسلامى اوردىنى حلقوں بى جونندىدردىلى راكيا وه اس سوال كابهنزي جواب تفا، مذكوره بالآبين اعتزاصات كےعلاوہ بوصدر كے بيان بن ہیں ان کے ان افکارسے وحیات نبی صلے الله علیہ سلم عفائد اسلامیهٔ اور طریقیہ ہائے عباد كے متعلق بي بيعلوم ہوتا ہے كەمىدر موصوف مذصرف بيكداسلام كے اصولوں ومبادى إور منرلعیت سے مفق نہیں ملکہ وہ سلمانان نبولس کو تھی اسی طرف بے جانا جا سنے ہی اوران کے دلوں رکھی دبنی عقائد و مقالق کے بادے میں شکوک وشہات بیداکر دینا جا سنتے ہیں اس افتد سے اس کا اندازہ کرنامشکل نہیں ہے کہ وہ نیونس کدھرجار ہا ہے جس نے ابن خلدون جبیا بلندبإ بباسلامي مفكز دانشورا ورعالم ببراكبا تفاءاورس كي خاك سيصد بالمحذيب فقهاءا ور مناع واوبياءالله سربرا موعياهم جانتهي كصدر لورفييه كي ببان بروبال كم اسلام حلقو میں تندیرروس نہونے کے بعد تیونس کوایک مغربی نمونے کا ملک بنانے کا خطرہ اور بڑھ گیا ہے له انفاق سے اس زماند میں جامد اسلامید مرنیر منورہ ( مرنیر اونیورٹی ) کی اعلیٰ تعلیمی یی کا جلاس مور ا تھا جس مالک اسلامیہ وعربه يحجيد مابرن فيليم اور دانشكام وكسرراه م عقط راقم سطورهي اس كاركن بونے كى وجرسے موجود تھا اس و توبر ا كم على ونشسست بيران بيا نات كاجائز و لياكيا بشركائے مجلس نے ان پراپني سخت ناپند بدگى كا اظهاركيا، بچر ایک برفنے کے ذربعہ صدر اور فبیہ کوعلماء کے اس نقطة نظر کی اطلاع دی گئی،اس بیں یہ اشارہ موجود تھاکہ ایسے خيالات كاحال دائرة اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔

## اوراس کی کوششیں اور تیز ہوگئی ہیں۔

## الجزائر

سرولا فی سامی کو کا کھوں مجاہرین کی بے شال قربانی کے تیجے بیں قرانسیسی افتدار ختم ہوا، اور الجزائر فوجی محاذ آزادی کے لیڈروں کے والدکر دیاگیا، فرجات عباس اور احرب کی قبادت بیں آزاد حکومت فائم ہوئی جس نے بن خدہ کی حبالا طن حکومت کی حگہ ہے گی اور بن بلاعوامی جہور یہ الجزائر کے با قاعدہ صدر متخب ہوئے احرب بلاجال عبدالناصر کے دوستوں اور ان کے ہم خیالوں بیں سے تھے ان کے انتخاب بیں جال عبدالناصر کے اثرات جی عین و مردگار ثابت ہوئے نھے ان کے انتخاب بیں جال عبدالناصر کے اثرات جی عین و مردگار ثابت ہوئے نھے ان کے انتخاب بیں جال عبدالناصر کے اثرات جی عین و مردگار ثابت ہوئے نے ان ان کے انتخاب بیں جال عبدالناصر کے اثرات جی عین و مردگار ثابت ہوئے نے ان ان کے انتخاب بیں جال عبدالنا صر افتزار بیں آئے سے الجزائر نے انتخاب کی داستہ اختیار کیا اور انتخوں نے جال عبدالنا صر کی طرح دینی ذہن کو محدود اور حکومت سے دور رکھنے کی کوشسٹ کی، اور کم یونسٹ مالک سے تعلقات بڑھوا ہے۔

الجزائر کی جنگ آزادی حذیہ جاد بنوق شہادت اور غیرت اسلامی کی بنیاد ہر لڑی گئی تقی جس میں فربانی اور جال نثاری کے ایسے واقعات ظہور ندیر ہوئے ہے۔ مثال گذشتہ جند صداوں میں نہیں ملتی اکرادی ملنے کے بعد سیاسی قیادت اسیسے لوگوں کے ہاتھ بس آئی جن کی ترمیت دہنی درسگا ہوں اور روحانی ترمیت کے مراکز کے بجائے فرانسیسی فوج کی ترمیت گا ہوں اور فرانس کے تعلیمی اداروں میں ہوئی تھی ال ایس کئی السے ایڈر کھی تھے جن کے اعظم لی زبان اجنبی زبان کی طرح تھی اور وہ عرصة کے۔ جیلوں میں یاغیراسلامی احول میں رہنے کی وجہ سے ذہنی طور براسلام کی اخلاقی تعلیم سے ناآشنا نھے، انھوں نے اس جذبہ سے ملک کی تعمیر میں مدد نہ لی اور ملک کی تعمیر نروی بی بنیا دوں برکرنے کی کوئے میں کے لیم

اس صورتِ عال کا اندازه حس کے خلاف انجزائر کی اسلامی رقع اور شہیروں کا خون احتجاج کر رہا ہے علماء انجزائر کے ایک بیان سے ہوگا ہو ہم کو لندن کے ایک کا خون احتجاج کر رہا ہے علماء انجزائر کے ایک بیان سے ہوگا ہو ہم کو لندن کے ایک بہودی اخبار (عدید معلق معلیم کا میں انسان کے ایم کا کرے والہ سے کھفتا ہے:۔

"انجرائرکے دینی رہناؤں نے اعلان کیا ہے کہ اسلام اور عربی ذبان کو انجرائر یں بالاتری عاصل ہوگی انھوں نے اپنے ایک بیان بیب ان قوم پرست رہناؤں پر شدیداعز اعن کیا ہے ، ہو زمانہ حال کے مطابات ایک جدیداننز اکی انجرائری حکومت کے حامی ہی جس میں ندہب کو حکومت کے معالات ہیں دخل دینے کی اجازت نہوگی ۔ علماء کے اس بیان میں صاف طریقہ پر کہاگیا ہے کہ انجر انٹر کی جنگ اپنے ان تہدیوں کے ساتھ لیے وفائی اور خیانت کا از کا ب کرے کی جو اس جنگ میں کام آئے ، اور اپنے اس تاریخی مفصد میں کمل طور برنا کام تھجی جائے گی اگر اسلام کو حکومت کا سرکاری ندم ب اور عربی زبان کو ملک کی مرکاری زبان قرار ند دیا گیا ۔

له ه را برل سنده الدوستان که انگریزی برسی دای خیرنانع مونی مند تنان بی انجراژی عبوری می مند تنان بی انجراژی عبوری می می می می از دار کا می می می می می از دار کا در می می می می که که آزاد انجراژا کیکیوله اور جهوری ملک می که البتداس کا مجروب اور اسلام می گارتمام شهر لویس کے حقوق اور فرائص کمیساں مول کے اوراقوام متحدہ کے نظور شدہ انسانی حقوق انجزائر میں نافذانعل مول کے اوراقوام متحدہ کے نظور شدہ انسانی حقوق انجزائر میں نافذانعل مول کے ؟

جنگ بندی کامعا برگاریان واضع طریقی پراس بات کی تصریح کرتا بے کا مجراز کے آنے والے آئین بیں ایک فعر ندام ب کی آزادی ہوگی اور فرانسیسی زبان اور عربی زبان دونوں مکومت کی سرکاری زبانیں ہوں گی اور یہ کہ ملک کے نمائند ہے ہوں کے ملک کے دستور کا فاکہ بنائیں کے نیشست متعلق طبختھا کہ ہر سخر کو جمع ہوں کے ملک کے دستور کا فاکہ بنائیں کے نیشست کی مرتبہ ملتوی ہو جبی کا در فوجی افسان اور بیاسی رہنا دون کی کشکش کی وج سے اس تاریخ کو بھی نعقد مذہوں کی۔

اب الجزائر كے على و فرانسيسى افتدار كے خاتمہ كے بديہ الى مرتبہ ابنے كھلے ہوئے بيان كے ذريعيا علان كرتے ہيں كہ آزادى اور ملك كى معانيات كى الذى ترقى الجزائر كے انقلاب كى غابت بہيں ہوسكتى، الفوں نے ابنے بيان ميں ہما ہے كرا ہم آزاد قوم اپنا الميان فرادى و حود كونتى ہے اگرايسانہ ہو تو د نباكی قوميں ایک و مرب سے اليي فلط ملط ہو جائيں جيسے بانى ميں مجھلياں، اور الجزائر يوں اور فرانسيسيوں اور البيلينيوں ميں كوئى فرق نہ نے اگرايسا ہوائواس كامطلب بہ ہے كہ الجزائر كھلى ہوئے ہم الرا انتواى رياست بن جائے ہم اس بورى صورتِ حال سے اختلاف رکھتے ہم المي المرائرى ميں ہمارى المرائح خصوص آزاد ولئى شخصيت ہے اور سربها ہے ذرہ بہا ہے درہ ہمارى ذبان روا بات اور تا ایخ كا ناطق فیصلہ ہے۔

علماء کے اس بیان میں اسلام کو حکومت سے علی کرنے کی کوشش کو انقلابے مقاصہ سے نیزاری ہنو داس امّٹِ سکمہ کے گھر مل سلام برجملہ اور لوپری انجزائری قوم کی تو من کے مراد ون قرار دیا گیا ہے ؟

لة المسلمون" شاره في جادي الاولى عمر التوبر عهداء)

معتنی فرج انقلاب کے بعد حواری بورین افتدار بن آئے اورا حدین بلا فیدر دیئے گئے، بورین بن بلا کے مقابلہ بن بیاسی ذہن سے زیادہ انتظامی ذہن رکھتے تھے اس سے انفوں نے تعلیم اور عربی زبان کی اشاعت کی طرف نوج کی اور ملک کی تعمیر نوکے سے اسکی مبنائی، بلا کے مقابلہ بن انفوں نے نعرہ بازی سے گریز کیا اور ملک کی سیاسی اوراج ای تنظیم کی طرف منوج ہوئے سکین وہ اپنے فاص مزاج اور انجزائر کے مسائل سے زیادہ تحبیبی نہ سے مسلم مسلم کے مسائل سے زیادہ تحبیبی نہ سے سکے اس کی وجہ سے انجزائر جود و مسرے ملکوں کے لئے سرفر و شنی اور جا نثاری اور دبنی غیر وحمیت بین شال اور دبنی این سکتا تھا، ابنارول اداکر نے سے فاصر رہا۔

انجرائر بن جوسیاسی ظائم کی گئی اس نے اشتراکیت قومیت اوراسلام کا شعارا نفتیار کیا بین اس سلسله بن سیاسی نظیم کے قائدین کی نوج اشتراکیت کے نفاذ کی طرف زیادہ رہی، اشتراکیت کو اختیار کرنے اوراس کو ترجیج دینے کی وج سے انجزار کی ملکوں میں بائی میں وہی فکری نصادا وکٹ کش بریام کئی جودوسرے اسلامی اشتراکی ملکوں میں بائی جاتی ہے اشتراکی فکر کی بنیا دہرا مجزائر نے عرب شرق کے ان ممالک سے زبادہ نعلقا اور روابط قائم کے جو اشتراکی ذہری کے تھے اور اشتراکی فکر کی وج سے ذرہی ادارو اور احیاء اسلام کے لئے کوشان جائیوں سے متصادم تھے۔

الجزائرس انظامید اور لیم کے مراکز اور سیاسی ظیم بی مرف ان کوکول کوکام کرنے کا موقع دیا گیا جواشتراکی ذہن کے تقط صدر رائح بیطاط نے جوصد راج برین کے انتقال بعد کچھ عمر تک فائم مقام صدر رہے ہیں سیاسی ظیم حزب جہتا التحریر الوطنی کے طبسہ میں صفائی کے ساتھ یہا علان کیا ہے۔ " ملکی انشرای انقلاب و قت کنیمی اسکتا بجب نکایم عهد سروه اوگ قالبن منهوں جواشتراکیت پر بورالقین رکھتے ہیں صدرنے اس پراطینان ظاہر کیا کہ اشتراکیت سے انفاق مذرکھنے والوں کواٹرا و زفوذ کے مواقع سے الگ کر دیا گیا ہے' اوران کی صفائی کر دی گئی ہے۔

نظام تعلیم بہ بوقوم کی ذہمی تکوین اور تقبل کے لئے قوم کور ہما فراہم کرنے کے لئے اہم وسلہ ہے تبدیلی گئی بنتاق قوی کے بموجب تھرہ نظام تعلیم دائے گیا گیا ہی وجہ سے دبنی تعلیم عربی بنتا ہے ہوگئی اس صورت حال سے جو نقصان بہنچا اس الخاشکوہ انجرائر کے مفکرا وردانٹورنیخ احرحانی نے جو اسلای کونسل کے صدر بہن جزب جہالتحریر الحرائر کے مفکرا وردانٹورنیخ احرحانی نے جو اسلای کونسل کے صدر بہن جزب جہالتحریر الوطنی کے جو تھے اجلاس بی جب بی قائم مقام صدر دائے بیطا طاور نو منتخب مردانتا فلی بن جدید تشریب تھے اس طرح کیا :۔

شخ حانی نے اس خطرہ کا اظہار کیا کہ چور صربے بعد مکانز اسلامین بڑھنے والے طلباعلی تعلیم سے عرم ہوجائیں گے اونیور شیول میں دینی تعلیم کا جو واجی نظام ہے وہ 414

دینی ذہن بنانے اور دینی علوم کی ترویج کرنے کی صلاحیت بنیں رکھتا، اس نظام تعلیم سے
ہولوگ تیار ہوں گے وہ دین اور اپنی نقافت سے برگیا نہ ہوں گئے انھونے اس صورتِ حالتے
مقابلہ کے لئے مطابہ کریا کہ اسلائی لیم عقائد عبادات معاملات اور اخلاق و تعلیم کے ہر حوالہ
میں داخل کیا جائے، اسکول کا کے اور لوینورٹی کے ہر دور ئیں اسلامی علوم میں اختصاص
کے لئے شعبے کھولے جائیں جس طرح دوسرے علوم میل ختصاص کے شعبے ہیں اور اس کے لئے
ہمت افر الی کے وہ سامے وسائل اختیار کئے جائیں ہودوسرے علوم کے لئے اختیا ر

اسلامی بونبورشی اوراسلامیه کالئے فائم کئے جائیں ان کے لئے الیے اسا تذہ کا انتیا کیا جائے ہواس کے اہل ہوں اور دہنی شعورر کھتے ہوں ۔

حفظ قرآن کے لئے مکانب عام کئے جائیں اور حفاظ کی ہمت افرائی کی جائے۔
مدارس، مساجد کی دیجھ بھال اوران کے اخراجات کے لئے چندہ جمع کرنے پر ہج
بابندی ہے وہ ختم کی جائے، تاکہ بدا دارے اپنے بیر بر کھوٹے ہوسکیں۔
علماءاورائمہ کی دینی ترمیت کا اہتمام کیا جائے۔ تاکہ باہر سے اساتذہ بلانے کی
صزورت نہ بڑے۔

ٹیلیونژن اوررٹر بواور وسائل ابلاغ میں دبنی موصنوعات اور زمبتی امور کے گئے وقت بڑھا یا جائے ،اوران بروگراموں کے لئے دبنداراور ترمبت بافنة **لوگ مقرر** کڑھائمیں

اسلامی تعلیمان کا احترام کیا جائے اوران کا ندا ق ارائے والوں کے خلات کا دروائی کی جائے میں منوع قرار دیئے جائیں جن سے اسلام کارروائی کی جائے منام اور ٹر اور کے ابیے پروگرام ممنوع قرار دیئے جائیں جن سے اسلام

اورشعائرالشركى توبين بوتى بو

شخ احمدحانی کےمطالبات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انجز ائر تغلیمی، دہنی اور اخلاقى لحاظ سيكس راسنه بريكامزن بئاور نيئ تغلبي نظام ني فيتقبل كے فائرتيار كرنے كاضامن ب اوروسائل ابلاغ نے جو موجودہ نسل كى تربيت كريہ ہي، ملك کے لئے کیا مسائل بیراکر دیئے ہی اور تقبل کے لئے کیا خطرات ہی ؟ اس كے سائفسانفواس بات كو كھي لمحوظ ركھنا جا سينے كدا كرا ركى قيا دت اشتراکیت کے نفا ذاورزندگی کے ہرشعبہ بیباس کی اجناعی اخلاقی اورفکری فدو کے رواج میں مایت اور نرمی کی فائل نہیں اور اس کا اس کے لیڈر الجدی صفائی سے اعلان کرتے رہے ہیں اگر جیروہ اس کے ساتھ اسلام کا بھی نام لینے رہتے ہیں ، اس سے ملک کی لیڈرسنپ اور ملک کے عوام نیز سیاسی قیادت اور دہنی قیادت کے درمیان فکری نضاد کابیدا ہونالقدنی ہے۔ يهآزاد بهونے والے عرب مالک اوران کے قوم بریست رہنا وقتاً فوقتاً اسلام سے ابني والبتكي اورئجيبي كاظهار كفبي كرنے رہنے ہي وہ اُس حقیقت سے ما واقت نہیں ہم کے

اب بھی اسلام ان کے اورعوام کے درمیان سے بڑاا ورطافتور رابطہ ہے اوراس کا نام لئے بغروہ لاکھوں اور کروڑوں عوام کے داوں بی حکومت بہیں کرسکتے ہیکن اسلام كامفهوم ان كے ذہن براس مفہوم سے بہت مختلف بونا م جوالھى كالھ بطفسلمانوك ذبهن وعفيده بب جلاآرم ب اس سيم ادان كيزدبك وه اصلاح نندو (REFORMED) ندبب بب بومغرى تدن اورمغرى افكاروا فذاركم القيم آنهنك بوسكاوران كى

له الاصاله الجزائر مله الجزائر كي جديد صورت حال يرتجره واضع رشيدندوى كقلم سے .

قوم بربتی کاسا نفر ف سکے، نبز عفائد واخلاقیات بین محدودرہ کران کی آئین سازی اور ان کے بیاسی مصالح ومسائل بین مزائم نه ہواس طرح ایک لبنانی عرب بھرکی بدرائے اور نہرہ کچھ زیادہ مبالغہ آمیزا ور حقیقت سے دور نہیں جب کااس نے امر کمی کے مشہور رسالہ (Muslim world) بین حال میں اظہار کیا ہے ڈاکٹر سالم (SALEM) بین مصلول میں اظہار کیا ہے ڈاکٹر سالم (NATIONALISM AND ISLAM) بین مکھنا ہے:۔

"اس مقصد کے اعر" قومیت " نے کا ل اتحاد اسلام سے پیداکیا ہے ایکی براسالم کو "قومیت " نے اپنایا ہے ہے وہ قدیم خشک اسلام نہنے ابکر براسک ترفید پر المام کا حرف غلاف چرط ھا ہوا ہے ، محد (صلے الشرعلیہ و مدیر پیکے اس تحفظ میں جس پر اسلام کا حرف غلاف چرط ھا ہوا ہے ، محد (صلے الشرعلیہ و اور قرآن کے نام بنیک لئے جانے ہیں، گراس لئے کہراس چیزے لئے مند برجاز ہا تھ آجا ہے جے قوم پر دراختیا کر ناجا ہیں ،عرب قومیت کوعوام ہیں حقولیت اسی الملا سے نوب قوم کی نام سے فور نفع حاصل کر رہی ہے ،عرب قوم پر وراسلامیت اور عربیت کو ملاحینے سے لوری جیت حاصل کر دہی ہے ،عرب قوم پر وراسلامیت اور عربیت کو ملاحینے سے لوری جیت حاصل کر دہی ہے ،عرب قوم پر وراسلامیت اور عربیت کو ملاحینے سے لوری جیت حاصل کر دہی ہے ،عرب قوم پر وراسلامیت اور عربیت کو ملاحینے سے لوری جیت حاصل کر دہے ہیں ۔

### اننتزاكبيت اوراس كيحلبف

اکرزائر کے سابق صدر او مدین اسے معاصر عرب سربراموں میں انتظراکیت دوتی اور سیاسی امور میں موسیٹ روس سے منورہ کرنے کے سلسلے میں بیٹی رہے ہیں اور حب سے لنگر

ك رسال سلم ودلة (MUSLIM WORLD) معنمون فينل إنية اسلام " (MATIONALISM AND ISLAM) ميل المناعت اكتوبية المناعت اكتوبية المناعت اكتوبية المناعت اكتوبية المناعت اكتوبية المناعث المناعث

کی جنگ میں روس نے ۔۔ ایسا ہو نفٹ اختیار کیا ہو شکست توردہ عرادی کے لئے بالکل خلا توقع تھا، اور اس کے نتیجے میں ان عرب ممالک میں ناراضگی اور ناامیدی کی اہر دور گئی، ہو اشتراکییت کی طرف خاصا میلان رکھتے تھے اور روس کے خلوص ودوستی پران کا عقید ڈر تراز ہونے لگا، تواہیے وقت میں صدر تواری اور بن نے عرب ممالک اور عرب قوم میں روس کے لئے نیااعتماد میر کر آراد اکیا تھا۔ سلسلے میں اہم کرداراد اکیا تھا۔

اسی طرح اینیا اورافریقه کے بعض مالک پر قرق اورانشراکبیت کے دائرہ تی نظر داخرہ تی نظر داخرہ تی اورانشراکبیت کے دائرہ تی نظر داخر بیت کے اسلامی شعائر کو بدلنے اوران ممالک کو نیزی سے سکولرم اورانشراکبیت کی طرف نے جانے کا گوبا اعصابی دورہ پڑا اوراس سلسلے بی انھوں نے بعض او قات بنیادی انسانی خفوق اور بنیادی جمہوری خفوق کو بھی پال کردیا اورائی سرم ابور سے بعض فوالیے جنت میں انسانی کی افزار بی کا افرار برائی کی افزار بی کا فران کی افزار بی اور دین سے استخفاف کی جو بی کی فران اسلامی کی بے ترمتی علمائے دین کی فور بن اور دین سے استخفاف کی ایسی خبر بی آئی ہی اور دین سے استخفاف کی الیسی خبر بی آئی اسلامی کی بے ترمتی علمائے دین کی فور بن اور دین سے سخت بیزادی کا افرار بوتا ہے۔

اسی طرح خبر رسال ایجنسیوں اور اور ایا اخباروں نے بیخبر نشر کی کہ علماء کی ایک جاعت زخس کی تندا د ، ایک بقی )صوبال ہیں اس لئے زندہ جلادی گئی کہ انھوں نے بعض سرکاری احکام کی مخالفت کی تقی ہج قرآنی نصوص اور اسلامی مسلمات سے نکراتے شخصے جیسے ترکہ ہیں مردوزن کی مساوات اور بور توں کوئی طلاق وغیرہ ۔

شالى افرلفيه كامشهورلك ليبياحس كاسرصري مشرق مين هروسودان فبوبين جإط اوزا بجرا اوزعزب بي الجزائزاورتبونس سے لمتی ہي گذشته چند سالوں سے بیڑول کی کشیر ببداداری وجرسے بڑی اہمیت کا حال ہونا جارہا ہے۔ ٣٤٨ ائيس بير تحديث على السنوسي (١٩١١ء – ٥٩ مراء) ني يونشهورها حرب لسل بررك كذريم إبني سلسله في عليم وترببين كے لئے بہاں فبام كيا تفاءان سے موڈان محرافے الم اور خربي افريقة مين غيرسلمول مين اسلام كي رسيح انشاعت بهوتي او رفذيم الاسلام سلمانوں كي ترببيت وفلب مامهيت بوكى ال كى وعوت اورنخركي جهاد كے انزات ليدبيا اور نظرل افراقيبي معهد الله من الله وفات أو في ان كے صاحبزاده اور لا أَنْ جانشين بي مهدى السنو نے اسلام کی سیجے رقع تعلیم کے مطابی اور صحائم کرائم اور صدراول کے نقش فدم بریاطنی اور جسائی ترسب اوریا به وجهاد دواول کونها بت کامیابی کے ساتھ جمع کیا، اپنی ویت انظر اوركمي وعلى جامعيت كى بزلن محراكومين روحاتى خانقاه كومررسه والحبن اورطلبا محام اورسالكين طراق كوسر كفين مجابدين بس تبديل كروبا، ان كے تفتيح بسيدى احرالشراعية نے (حنہوں نے ام سنوی کے نام سے ساری دنیامین نام بیداکیا) ان کے بعداس تحریکی جارجاند لكانسة اوربرته وطالبس كاحبك ببياثلي اوراورت ابني اوراين مجابرين كي شجاعت واستقا ادرابني فائدار صلاحيت كالوإمنواليا منوسى تجابرين كالم ملابرس مك ثلي كأستحكوميع اطالوى سلطنت كم مقالمين صف آراء ب اور بالأفراس كربيبيا سے متبردار موفي محبور

له عنوان دیل کے الخست صنون بولوی واضح رشیر ندوی کے قلم سے ہے۔

419

راه الهريس المعلى ميري المحال شرافي في رينه طيبين وفات بالى . سا<u>ه ۱</u> وائر می ایر با کو کمهل آزادی ملی اورت بری محرادری السنوسی ت<u>ره ۱۹</u> و میل سرراه ملكت نتخب ہوئے ہوئت مہدى كےصاحبزادہ اورامام سنوسى كے جازاد كھائى تھے۔ سنوسي فيخ كى روحانى تربب اورد كوت وجهاد كے انز سے ليبيا كے عوام برديتي رجانا كاغلبرر بإاوران كى دعوت كے تيجبن السي تحكم ديني منيا ديڙگئي جس كوكوئي فيا دت آساني سے تورنهديكى لقى اوربي سبب بركسيباك الموام يرول كى دريافت كے با وجود مغرب كى صنعتی اور تدنی زندگی کے کہرے اثرات سے بڑی صریک محفوظ سے۔ م<u>ا 1979ء</u> میں بیبیاس فوجی انقلاب ہوا، کرنل محد قذا فی نے جن کی عمر انقلاب کے وقت ١٧ برس تفي انقلابي كونسل محصدري حيثيت سے ملك كى فيادت اپنے ہاتھيں لى۔ كزىل قذا فى نے اپنى انقلابى حكورت كى بنيا دعرب قوميت اورمغرب كى غلامى سے مكل آزادى بركھى برطانبہ اورام كبركے فوجی اڈوں كے معا ہدے نسوخ كئے، اور خربي مالك کے ماہرین کی جگر وبلکوں کے ماہرین کا تقرر کیا، عربی زبان کی اشاعت اور ترقی کے لئے احكام جارى كيئ انثراب بريابندى لكائى الوقين ننزعى صرود كانفاذكيا. برطانبها وراثلي كعهد حكومت سعيسائيون كيحا تزات بسامر كالكف كالن فذافي نے ان کو دورکرنے کے لئے عیسائی مشراوں پر یابندی لگائی، لیبیا کی فوی طاقت کو ترقی دینے كے لئے افرامات كے اور فرانس اور روس سے فرجی سامدے كئے تعلیم كے عام كرنے كے لئے اے سنوسیوں با مخصوص سیری احوالشراعی کے مجا ہدا نہ کا رنا موں اور ان کی دلآویز شخصیت سے نعاروت حاصل كرنے كے لئے عماضوالعالم الاسلامي (جاردوم) بي البيكيدا وسلان كفقل صفون بيرى احدالسنوسية ٥ (ص<u>اء - ١٦٥) نيزكنا "ال</u>سنوسية دس ودولة" ازمحر فواد فتكرى كامطالع كرنا جاسية.

تعلیمادارے قائم کئے، اور کیم بالغان کے لئے نتبینہ مراکز کھولے۔ كرنل فذا في كان اصلاحي افذا بات اورات افي عهدس نرمي رجانات كي وجس مغراب صحافت نے ان کی طرف خاص توج کی ان کوکٹر ذرہی لیڈر کی جنبیت سے خرابی لیے ان بین کرنانتروع کیا، اوران کے ذریع اسلام کے اجاء کا پروسگیندہ زور شورسے تشروع کیا گیا۔ تبجب كى بات م كرعيسائيوں كے ظلاف كرنل قذا فى كى كاردوا تعول اور والم منرى ملكوں خاص طور بربرطانبہ اورام كبرسے فوجى معاہدوں كى نسوخى كے باوتؤ دمخر لى رئيس ليا كے خلان نفرت یا ناگواری نہیں ظاہر کی گئی اس کے برخلات ان کی شخصیت کونمایاں کرنے اور ندمهى حلقول ميران كى الهميت كورط حلف ين حزبي رئيس ني الهم رول اداكيا بعض عزلي كالم نونسول نے الحنس اس عبد کا محد کے فرار دیا۔ كزنل قذافى بعض طبعي وجوه كى بنا برنتروع سيخير سوازن انتها بينداندا فارآ كرنے كى وج سے بریس کی توجرکا مرکز بنے رہے اپنے ذانی خیال کے مطابق اسلام کے احیاء کا غیر حمولی شوق اوراس معلم فرار نبني كي فكر كي وج بسيختلف عالمي كالفرنسون اورعيسا تيون اور ملمانوں کے درمیان ڈائیلاگ (وار) میں شرکت اُورشقن سے رابطہ کی وج سے بہت جلدان كے انقلابی افكار كا دائرہ بیاست سے بھے كردني فكرس انقلاب كريج ہوكيا۔ سیاسی بیدان میں جوا قدا مان مختلف وفعوں بران سے ظاہر ہوئے انہی سے ان مے عدم نوازن اورذ منى اضطراب كالندازه بنوتاج المهوائر مبي ليبيا مصروشام كيما تفاتحا

قذا فی کی طرف سے کیا گیا تھا۔ جمال عبدالنا صرکے با<u>رے</u> میں کرنل قذا فی کے خیالات کا افہاراس وقت ہوا،

مين شركي بواس والتي ورميان كمل اتحاد قائم بواس كامطالبه نود

PPI

صب انورانسا دات نے گذر شدہ عہد کے بیض اقدا مات او ترظیموں کے ضلاف کا اوراً گا مشروع کی، اور مصری پریس بین ناصر کے خلاف مضابین شائع ہوئے اور ناصر کے اسمون مقدا علی ایسان مقابی اور ناصر کے اسمون مقدا فی نے اس وقت ناصر سے اپنے تعلیٰ اور اس سے انتساب اور شاگر دی کا اعلان کیا، آخری مصرا مرائیل مجنگ کے دولا۔ دونوں ملکوں ہی سخت اضالات رونما ہوا، مصر بین ناصر کے بعدا نوان پر سے بابند ہوں میں نری کی گئی، اوراسلامی لطر کیجر کی اشاعت پر سے قبود کم ہوئے تو ایسان می مصنفین کی دعوتی بین بابند ہاں مائد کر دی گئی، اسلامی مصنفین کی دعوتی کی گئی، اسلامی مصنفین کی دعوتی کی بابند بابن مائی کر دی گئی، اسلامی مصنفین کی دعوتی کی بابند بابند بابن مائی کر دی گئی، اسلامی مصنفین کی دعوتی کی بابند بابن مائی کر دی گئی، اسلامی مصنفین کی دعوتی کی بابند بابن مائی کر دی گئی، اسلامی مصنفین کی دعوتی کی بابند بابند بابن مائی کر دی گئی، اسلامی مصنفین کی دعوتی کی بابند بابند بابن مائی کر دی گئی، اسلامی مصنفین کی دعوتی کی بابند ب

معراسرائیل حبک کے بعدروس لیبیا تعلقات میں اضافہ ہواا وڑھر کی حبکہ روس نے لیبیا کومرکز بنالیا۔

کڑن قذا فی کی فکریں انقلابیت کا نثر فوع سے غلبہ دہا، انھوں نے ہجا قدا آ کئے وہ انقلاب کی رقع سے متأ تر کھے ہجال عبدالنا صرکے انتقال کے بعد سے فاص طور بربان کو عالم عربی بیں فلائسوس ہوا ہجی کو ٹیر کرنے کے لئے انھوں نے صرف اپنے کو اہل پا با اور اس مقصد کی تکمیل کے لئے وہ برابرکو ثناں رہے۔ کرنل قذا فی نے نتر وع سے بہاندازہ لگا باکہ بہ عہدالسلام کی نشأة نا نیہ کا ہے اس لئے انھوں نے نتر وع سے اپنے کو اس نشأة نا نیہ کا قائد تصود کر براہمین انقلابی ڈہن تربیت تولیم کی کمی مغربی افکار کے اثر سے بن کے سابیس ان کی برورش ہو گئ تھی، لیبیا کی دولت اور اس کی میاسی سے انقوں نے تیصور قائم کر لیا کہ

وه اسلام بوكناب وسنت سے افوذ ہے اس انقلابی عبد كاساتھ بہس دے سكتا اس لئے الفوں نے اسلام کوا بنے انقلابی ذہن کے سانجین ڈھالنے کی کوشش ى كاكراس سے وہ السے اسلام كالبرلسن نياركرسكيں جواس عهدكے بورے مغربي نظام كے مالفظ مل مكتا ہو، اس انقلابي كوششن كى وريہ سے ان كو بعض فزي مفكر ين اس عبد كانبى كفراروم وما، اورص انقلالى دس كيسلمانون في فكرع وكاخطافيا. كزمل فذافي ني تعض مغربي افدار موسرهايه دارا مذيقي اورمض الثنزاكي افدار فبول كيم، زندكي كصنعني نصور كے غلبه كى وج سے الفوں نے ليب الوصنعني ملك منانے کی کوشش میں عظم الکموں کو کھلی جھیوط دے دی جس کے نتیجیس فرمب کی رعایت كربغرلبيباكي آبادي من عرملكبول كابرااضا فرموا، اوراس سيليباكي اجماعي زندكي برى طرح منا تزموني بيران كى عجلت ليندى اورامرانه ذبهن كانتيج تفاء

برى طرح من رجوى بيران عبد الناصر كے انتقال كے بورختلف ملكول بي انقلاكي لظربه عام كرنے اور وہاں فائم نظاموں كے فلاف رجی نات كونقوبيت بہونج نے لظربه عام كرنے اور وہاں فائم نظاموں كے فلاف رجی نات كونقوبيت بہونج نے كاكام اپنے ذمہ بيا، الحقوں نے بسریا به وارى اور انشراكيت تربہ به اور مؤلیات کے درمیان مطابقت بيراكرنے كى كوشش كى، اور كچھ السے افدامات كئے، اور بیانات وبئے، ہو اسلام كے سليم شدہ افكار و نظر بات كے فلاف تھ ان كے بیانات وبئے، ہو اسلام كوئون عبادت اور فلا بات محدود كرنا جا ہے ہی ان كے بیانات وبئے، ہو اسلام كوئون عبادت اور عام زندگى كے باري بي ان كا تصور تونس كے بيب بور قبيہ كے بعن ان كا تولون سے بيرا كئے ہوئے شكوك و شہرات اور اعتراضات كا نتيج ہیں ۔

حبیب بورقبیب نے قرآن کریم کے بالے میں اپنے شکوک و تنہات کا اظہا ر
کیا تھا، اور نماز دوزہ کے اوقات اور حزورت براپنے تخصوص خبالات بین کئے

مین ہوا مت اسلامیہ کے تسلیم شدہ فکر کے خلاف تھے، محمر قذا فی نے اسلامی ذریک پر حلم کرنے کے لئے صریف کا انتخاب کیا ان کی رائے میں عبادت کے طریقۂ نظام کہ حدیث کو محدود درکھناچا ہے، باقی زندگی کے بارے بیں احادیث کا انطباق اس زمانہ بڑہ ہیں ہوسکتا، معمر قذا فی کا اس سے ظاہری مفصدا سلام کو صرف عبادت تک محدود درکھنا ہے ہوسکتا، معمر قذا فی کا اس سے ظاہری مفصدا سلام کو صرف عبادت تک محدود درکھنا ہے تاکہ عبیائیت کی طرح اسلام زندگی سے قطع ہوجائے، انھوں نے ایک کیلی میں علماء کے سامنے صرب کے بارے میں ایسے خیا لاکے اظہار کیا جن براسلامی حلقوں نے سخت احتجاج کیا، ان کے خیا لات صرف صرب سے انکار کے مراد مت ہی نہیں ہیں، بلکہ اطاعت رسول

ابنی گفتگویں انھوں نے دعوی کیا کر صدیث کی صحت شکوک ہے اس لئے کہ تدوین محدیث کے عہدیں انھوں ان کے کثرت سے جھوٹی ہیں میں مفاور کی طون نسوب کی گئیں، انھوں نے محدیث بین تعارض کھی تابت کرنے کی کوششش کی جس طرح ان سے پہلے تونسی جیب بورقیبہ نے قرآن میں تعارض تابت کرنے کی کوششش کی تھی، تیسری بات انھوں نے محبیب بورقیبہ نے قرآن میں تعارض تابت کرنے کی کوششش کی تھی، تیسری بات انھوں نے کہی کہ اکثر افوال حضور کے مطابق بین اب مالات بدل کئے ہی اس کئے میں اس کئے ہی مطابق نہ ہوگا ہ انتقراع کے معاملات میں ان افوال کا انطباق نہ ہوگا ہ انتقراع کے معاملات میں ان افوال کا انطباق نہ ہوگا ہ انتقراع کے معاملات ہی مطلب ہے ۔

معرفذا فی کاخیال ہے کہ صریف براعمال کی بنیا در کھناصبح نہیں ہے کیونکہ برکہنا شکل ہے کہ میج صوریت ہے یا موصوع اس لیۓ صروت قرآن برانحصار کرنا جا سیٹے۔

معمر فذافى سيعلماء نيحب اس لسله بي كفتكو كي نوالفوں نے اپنے خيالات ير احراركيا بعض اخبارات كى ربورلول سے يھي معلوم موتا ہے كدانھوں نے علماء كو دھمكى دی کراگران کے اصلاحی اقدامات کی راہ میں علماء رکا وط ڈالیں گے تووہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے، ہو مصطفے کمال نے علماء کے ساتھ کیا، اس گفتگویں انھول مصطفے کمال كى كارروابيوں كوسى بجانب بتايا علماء كے ساتھ ان كى كفتكوسے ان كامصطفے كمال سے تأتزا ورمزوربة بورى طرح ظاهر موتى بإجال عبدالنا صيفنا كردى كاتعلق تووه اكثر ظامركرتيره بي عبادات اورنظام حيات كي السير جبيب بورفيبه سے انفاق بھي بوشده نهبير مي اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے كريداك ہى سلسكر كى كايان ہن اوروه اسى مررسه كے شاگرد ہم الحقول نے اپنے افكار كتابى شكل ميں جو الكتاب لا خضر كے نام سے وروم مے ظاہر کئے ہیں جس میں افتصادی اجتماعی اورسیاسی اموریوان کے

ایک شہور ورب جاعت می البخری کا ایک وفد مم قذافی سے ملا، اوراس نے ان کے خیالات کی سے ملا، اوراس نے ان کے خیالات کی صبح کی کوشیسٹن کی اس کے علاوہ رابطہ عالم اسلامی کا ایک وقروف دس میں مختلف کم مکوں کے نمائن رہے تھے ان سے ملا، اوران سے اس سلسلیر گفتگو کی ہیں ان کے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ۔
خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ۔

وفدسے فذافی نے کہاکرسنت کوناز، روزہ کے کا دائیگی کے سلسلیں وہ لیم کرتے ہیں البند دوسرے معاملات ہیں وہ صرف ان احادیث کو سلیم کریں گے جوان کے نزدیک سیحے ہوں گی یاعقل کے مطابق، وفدنے ان سے احادیث کی صحت سالمیت اور لے ملاحظہواس کی روزے یاس کا اردو ترجیوندرج تعیر جابت ہم فرودی مشاکلی، ارباب مشاکلی۔ پوری زندگی بران کا نطبان قرآن کی روشنی بی بیان کیاا و ران سے اپنے خیالات سے رہوع کرنے اور تو ہرنے براصرار کیا معمر قذا فی نے جواب دیا کہ وہ اپنے خیالات کی وصاحت اپنی ایک نقل نصنیف میں کریں گے۔ ایک نقل نصنیف میں کریں گے۔

#### اسلامی تفویم (کیلنظر) براعتراض

صرب کے مثلہ پرجہ ورکی رائے سے اختلاف کے بعد فذا فی نے ہجری سال کے افتیاح کے موقع پرایک نقریمیں ہجری نقویم رکیلنڈر) پراعتراص کیا، انھوں نے کہاکہ ہجرت سے کیلنڈرکونٹروع کرناغلطی ہے اہم واقعہ صنور کی وفات ہے اس لئے کیلنڈرکولوم وفات سے نثروع ہونا جا ہے علماء کی فہیم کے باوجو دملوم ہواکہ لیدیا میں ترمیم شدہ کیلنڈر شاک کردیا گیا۔

اس کےعلاوہ اخبارات کی تعبض اطلاعات سے پھی معلوم ہواکہ قرآن اور نماذکے طریقہ بریمی فنزا فی کے خیالات کیے مشارہ اسلامی مقائد وفکر سے مختلف ہیں ہجن کا اظہار انھو نے مختلف میں اس سے طاہر ہوتا ہے کہ ان کے خیالات کا مرجع سنشر قترین اور اعدا سے اسلام کے افوال ونظر بابت ہیں ، یا ان کے ذہمن کی شکیل ہی ایسی ہوئی ہے ، حس سے اس طرح کے تفرد ات اور حقرت کا اظہار ہوتا ہے ۔

### ليبيااورمراكش

بیبیا ومراکش خالص کم اکثریت کے وہ دوعرب ملک بہی جہاں دینی دعوت جہاد فی سبیل الشیراسلام کی راہ بیں قربانی وسرفروشی پر ملک کی آزادی وحکومت کی بنیاد بڑی

د و نوں ملکوں میں ان خاندالوں نے حکومت کی داغ میل ڈالی ہجوا بنی مشرافت بنسبی عافیضیلت كرما ته اينه منتقل روحاني سليلے ركھنے تھے اوران ملكوں كے سلمان (عرب وہرمر) ان كو احترام وعقيدت كالكاه سے ديجھتے تھاان كولينے لكوں كاسياسى فائدور بناسمجھنے كے ساته بلكهاس سے زیادہ ایناروحانی بینیوااور دینی مقتدالھی سمجھتے تھے مراکش میں صدیا سال تكسيرى ادريب اوربيرى على الشراعية كے فائدان نے حكومت كى، اوربيباكوسيدى احمد الشرلف السنوسي اوران كر رفقاء كرمجا بدانه كارنامون اورسرفر وشيون كى بدولت اللى كى غلامى سے آزادى اورخودمختار حكومت كامو قع نصيب ہوا، كين اب يہونوں ملك تهذيب وندن بغليم وزربب كى بالبسى زندكى كمختلف شعبول بي نصوبهندى كے كام میں اس وفت مغرب ہی کوعملاً ابنا امام مانتے ہی ریٹرلو ٹیلی ویژن اور صربیلیمے ذراعیہ ا کالسی سل کے نیار کرنے میں صروت ہی جس کے احساسات وجذبات اور حسب کے افدارومعباراس سينبادى طور ريختلف بهول محيجس كى قربانيون اور فروتيد كى برولت ان ملكول بن آزادى كى صبح طلوع بوئى اورائفون نيعزت واصرام كامقاً ماصل كيا، دونوں ملكون مي اشتراكي رجمان يا ياجا تا ك دونوں حكراسلامي فكرو دعوت كعلمردارول كوشكلات كاسامناكرنا برراها البيان فص فلسفه ومسلك كوابنا إ ہے وہ اسلام، انشزاکیت اور قومیت عربیہ کا مجوعہ ہے اس کے فائد معرالفذا فی نے معر كرسابق صدر حال عبدالنا صركوبه بيشدا ببنااسنا دومرني اورابينے لئے مثالی شخصيت ليم كيا دونوں ملکوں کے سرمراہوں کے مقاصدواعلانات کے غیرواضح ہونے کے باوج دانتی ہا صاف نظراً تى بىكە دونوں نے مغرب كوفكرى اور تېمذى بى طور ريابنا قائدور بېمانسلىم ريى ج اوروه محتاط و تدریجی طور ریاسی منزل کی طرف سرگرم سفریس .

#### نور بجوز كاعمل اورفدتم ملبه كاازاله

معزى بهذب وفلسفه كافينجوس كى برورن اورنتو ونماكے لئے يورب كى آج بوابہت الماس كى غذا اور پرورن كے وافرا باب وجود تھے بردرخت معزہ الماس كے لئے فضا سازگار بنا گائى، زمین ہموار كى ئى، پھربہت المجھی طح مرزمین بن قل كائيا، اس كے لئے فضا سازگار بنا گائى، زمین ہموار كى ئى، پھربہت المجھی طح زمین کھود كراس كولگا بگیا، ناكہ وہ خبوطی سے قائم بہاس كے بعداس كے لگانے والوں نے والم سے وائم برخ كى كارروا ئائم فوع كى بقول ان كے اس قديم فكرى اورا بتا عى لمبہ كوم طانا انتروع كيا اس فرائى فكرى اورا بتا عى لمبہ كوم طانا انتروع كيا اس فرائى فكرى اورا بتا عى لمبہ كوم طانا انتروع كيا اس فرائى بياس فائر انسانى طاقتى ما ورسلاميتيں افريم اورا جا اس تخريب عمل اورا فرائى ہوركى كارروا ئى بياس فائر انسانى طاقتى ما ورسلاميتيں افريم ورسلام قوم كى محفى اورا خلاقى اصلاح كے ذرائي اس لم قوم كى محفى فرائى اور اورائى ما انسانى طاقتى ورائى المرائى الله ما تو كى كوشتى كى جاتى تو لك قوم كوليقى المرائى المرائى الله كائم وہم كى محفى فرائى الله تا مرائى الله تا مرائى تھا ۔

و تورس اور اور شرائى صلاح يوں كو بديار كرنے كى كوشتى كى جاتى تو لك قوم كوليقى المرائى الله كائم وہم كى محفى مسكما تھا ۔

### ترقی بیندش کی رحبت بیندی

ہونے کے بعدان کو خیرباد کہنے برمجبور ہوئے اوراس سے بہنراور وسیع نظر بیا وزلسفہ کے ساہیں بنیاہ لی اس كاست اليمي شال قوميت (NATIONALISM) مح إس كواب لورب ترك كريكا ب كيكن شرق اللاى كالعض فيا ذين اس كواب في سينه سيد لكاع ركھنے زيھر ہي اوراس كوانياني فكركى بروازاورترنى كالترى كالتمجعتين حالانكه وهمدود قبأتلى زندكى اوربدوبانط زفكرك ا ك وسيع تراورز في يافتة شكل هي، وه دراصل ايبالباس كهنه بي كونودا بل مزاج اتاركر بيبينك يابئ اب ان كے نز ديك وہ كخريبي اور تباہ كن عضراور قوت ہے ہيں نے انساني مثار کی وصرت کوبارہ بارہ کردیا ہے اورنسل انسانی کی شکل وصورت بگاڑدی ہے۔ مغرب شرق کے بالغ نظر کہن سال اور آزاد مفکرین واہلِ نظراب قوم بیتی (میشنازم) کونفرت و تقارت کی نظرسے دیکھنے عادی ہوگئے ہی وہ اس کوزبانہ فرام کالک برانا فبش اوررحبت ليندى وفدامت بينى كاليك نشان صوركرتي باوراس كوانسانيت اورامن عالم کے بی میں سے بڑا مہلک اور تخریبی عضر سمجھتے ہیں اورانسانی وصرت اور عالمكير برادرى كے فيام كے داعى بن بهان عبرت كے لئے دولى م خرى وسٹر تى مفكرين كى لائے ىيش كى جاتى مانى مارى الكيشهور فرنى فاصل أرناط المنتبي (ARNOLD TOYNBEE) بي ، دوسر يهندوسنان كيمشه ولسفي وفكرسالبن صدرته وربيهند واكثررادهاكننن بن طائبني اين ايك منمون من لكفترين:-

تاہم نیشلزم نوع انسانی کو متی رہمیں کرتا بلکہ اسے ختلف کر لیوں مرتفسیم کرتا ہے جہانی اس کا کوئی منتفبل نہیں ہے وہ اس کے سوالا ورکھ پہیں کرسکتا کہ نوع انسانی کو تب ہ کرنے اور لینے آپ کو اس کے کھنٹر رات میں دفن کردے ۔

ابیمی دور میں ہمیں دوانہاؤں میں سے سی ایک کونتخب کرنا ہوگا، اگرہم اپنے آکے تباہی اور بربادی سے ہمکناد کرنا نہیں جا سے تو ہمیں سی استثناء کے بغیرتام فوعانسانی کواپنی آغوش میں لے کرا بک واحد مخدہ انسانی کنبہ کی حیثیت سے زندہ رہنا سیکھنا ہوگا ہے

سالبق صدر جمهور شهند داکر را دهاکرشنن نے ۱۰ ریون سائٹ کو انجن اقوام متحدہ (۵.۸۰۰) بین تقریر کرنے ہوئے اقوام عالم سے صفی اوس برایک خاندان کے ایک تصور کو اپنانے کی لفین کی تاکہ دنیا فوجی قوم رہنی کے پنجہ سے عفوظ رہ سکے انھوں نے کہا کہ ا۔

وخطرناک ایٹی تجربات بندکرنے سے انسان کی معذوری کسی بہت بڑی غلط اندیشی کی نشان دہی کرتی ہے۔

وطن پیتی انسان کااعلیٰ ترین تصورنهی بلکاصل چیز ایکالمی برادری کانصورید هم رسته توایک ی دنیایس بس گرهار مینیالات فرسوده بین ه

## تجردك داعبول كي نقالي

مغربی زندگی کے تجربوں کو ایک شرقی اسلامی ملک بین دہرانے کی یخلصانہ اور بااحرار
کوشیش اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ان ممالک کے رہنا با وجود اپنی ویٹے عصری خلیم و
تفافت اور بڑی بڑی ذرج اربوں پر فائز ہونے کے ایمی دماغی محاظ سے جہدِ طِفولیت اور
نقل و تقلید اور اپنے مغربی اساتذہ کی نباز مندانہ شاگردی کے دور میں ہیں وہ آزادانہ طربقہ پر
سونجینہ جرب فکر خلیفی صلاحیتوں بھوس اور خیر طرات کا رسے محروم ہیں وہ نہ صرف اپنی قوم
کے مزاج سے نا وافف اور اس کی طافتوں اور سلاحیتوں سے برخر ہیں بلکم مغربی فکر کی ترقی و
تبدیلی کا ساتھ دینے سے بھی فاصر ہیں اور مغربی سوسائٹی جس بے جینی بے بقینی ہے دلی اور
اکر اہر سے کا شکارا ورایان وروحانیت کی بیاسی ہے اس سے بھی بے خبراور ناواقف ہیں۔
اکر اہر سے کا شکارا ورایان وروحانیت کی بیاسی ہے اس سے بھی بے خبراور ناواقف ہیں۔

## نامز مبیت اورا محادی بلیغ کرنے والوں کی دورخی پالیسی

اس نانرسبین روش خیالی اورترتی بیندی کے برجیش وسرگرم داعیول ورکبنوں کا حبفوں نے عالم اسلام بیں تجدد کا صور بھونک دیا ہے، نود اپنے صلفہ اثر اور اپنے گھر بیں اس بالے بین کیا طرز عمل ہے اور النھوں نے اپنی حکومتوں اور صرود و مملکت بیں نانر بہیت کونا فذکیا ہے یا وہ جب بوقع آبا آوکٹر نرس کی حجات بیندا وراجی و بیست نابت ہوئے ہیں ہا نانر بہیت کونا فذکیا ہے یا وہ جب بوقع آبا آوکٹر نرس کی صوال ہے توسیحی دنیا سے تعلق کوئی ہیں کا سوال ہے توسیحی دنیا سے تعلق کوئی ہیں اس کے متعلق بہت کھے لکھا جا ہے گئے۔

له ملاحظهوا ببركيب رسلان كى كتاب صاحرالعالم الاسلامي جسعنوان قضية فصل الدين بالسائة مع العالم الاسلام المالان

مسيح سنشرقنن كالخربرون مي جوشينري اسپرط جنگ صليبي كى بادوں كى لمخي، تركون سطح مبيت ان كي خلاف انتقاى جذبه نمايان موكرسا منه آجا تا ہے وكسي صاحب نظر سے خفی نہیں ہے ان نشتون میں رجوعالم اسلام کے بیے سیکوارزم اوراسلا ىشرىيىت دفانون سے بغاوت اور لے اطبینانی کے سیسے بڑے بلے ہیں بڑی گئی اد بهودلوں کی ہے جواپنے زمرب اورہم زمہوں کے بارے بس سخت فدامت بنداجیاء برست اورعنبرروادرواقع موعيهن اسرائيل كى حكومت فودخالص ندمبي بنيا ديزفالم ہو تی اس نے رباست کے سنورسے لے کرروزمرہ کی زندگی تک اور مذہبی فرائض اسکا) سے کے کرمیاسیات واقتصاد بات کے بیدان مکتب طرح نورات کی تعلیمات کودانتوں سے مضبوط برا الماوراس بالسير بكرى فقرزابت بوئى موه عالم اسلام كے لئے فتر درس عبرت مى منهي ملكة ما زيانه وغيرت لعبى بالوراس بان كاروش شوت بكروش خالوں کے منہیں ڈوزبانیں ہوتی ہیں، ایک دوسروں سے فتاکو کے لئے، اورا کالیوں بات جبت كرنے كے لئے، اورسكولرزم ملكم الحادوند مرب فيتمنى كى سارى تبليغ بھو الحقالے اسلامی مالک کے لئے ہے جفول نے ٹی نئی آزادی صاصل کی ہے بہاں برایک سابن كميونسط وبسيم صنمون كي كيم اقتباسات بين كي جاتي بي بن في عرصة كربيوري كيسلوں كے دوش بروش كام كيا ہے وہ لكفتا ہے:۔ "عالم على كے قلب ميں، تورات كے ايك بى كے نام براكي حكومت قائم ہو في

"عالم على كے فلب بن، تورات كے ايك بنى كے نام برا يك حكومت فائم ہو تا بئاس كاكو تى دستورنہ بن، كيونكر تام ندمى بارشاں تورات ہى كودستور قرار ينے بر مصر بن اس سنجركے دن كام كرنا قانو ناممنوع ب اس سے اس كا فقعاد يا اورعالمى بنكوں سے اس كے تعلقات بن كوئى خلل واقع بہنيں ہوتا جو انواركو بند ہوتےہی، بلکدان کواس پھی احرارہ کے کلیسا کے ہفتہ وار صلحے اتواری کو ہوں ،اس حکومت میں ہرنیج کے دن کھانا پکانا فوجوں کے لئے بھی ہوام ہے "
موشے دایان اپنی کتاب ایک سپاہی کی سرگزشت "میں لکھتا ہے:۔
مہم نے نینچ (ہر ہون) کو حافام اکبری خصوصی اجا ذت سے بچا ہو اکھانا کھایا۔
اسرائیلی فوج ہو ہمت جلد نبو کلیائی ہوں کی مالک ہونے والی ہے وہ نیچ کے دن
کھانا پکانے سے پرمبز کرتی ہے بن کو رہن اور شازار برطانیہ کے سابق وزیراعظم مسط
پر جیل کے جنازہ میں ڈیو ھی اس بدل جائے ہیں کیو کہ وہ انفاق سے نیچ کا دن تھا، اور
تورات میں نیچ کے دن سوار بوں کا استعمال ممنوع ہے اس وقت بن گورین کی ممر
درسال کی اور شازار کی ۲ سال کی تھی "

لیکن انگریزی صحافت اور رائے عامہ کو اس میں تضجیک کا کوئی پہلونظر نہیں آیا، بلکہ بدان کے نزدیک نتہائی قابل قدر جیزہے۔

اس طرع شهرانخلیل بی صفرت ابرائیم کی پرانی سجدیں (جس کو بیجد ایرائیم کی پرانی سجدیں (جس کو بیجد ایرائیم کی پرانی سجدیں (جس کو بیجوں کی اب اپنا معبر بنا ایا ہے) عبادت کرنے والوں کی نصف تعداد بیجودی فوجیوں کی ہوتی ہے ، سائر ن سے دو زہ کے افطار کا اعلان کیا جا تا ہے اسرائیلی ایر لائنز موسی " زیم "کے جہازوں بین خزریہ کا گوشت نہیں دیا جا تا ہنظور شدہ اسرائیلی نرجی پارٹیاں فائم ہیں اور بااثر ہیں ، وہاں سول میری خلاف قانو فیل ہے اور اس بی اتنی شدت ہے کہن گورین کے بیت کو اسرائیل کی شہریت صرف اس وج سے نہیں ماسکی کہ اس کی ماں بیجود نیمی کی بیٹ کو ایران ورا اور اور اس بی انھوں نے داکٹ اور داور کو کیکا دی میرانی وہاں کی مسرکا دی ذرائ ہے اور اسی بی انھوں نے داکٹ اور داور کو کیکا د

كردينه اور موائي جهازون كوبربادكرنے كى مكنك اورسائنس كيمي اوراسى زبان مي ايساادب بيداكياكد نوبل برائز كے ستى قرار بائے۔

کین گھیکاسی وقت ہمانے معام میں اس نے اپنے ایجنے برا کہ کئے ہجن کی ساری کا رکھ اور اس کا خلاصہ ہے " فرم بو ساری کا رکھ اور اس کا خلاصہ ہے " فرم بو ساست کی نفرن "جب وہ سنتے ہمیں کہ فلاں اسلام مک میں دستور کی دوسے اسلام حکومت کا سرکاری فرم نبیایم کیا جارہ ہے توان پر رعشہ طاری ہوجا تاہے اور قومی ترقیات اور بیدا وار میں دمضان کے نقصانات سے دسائل اور انجار آ

ادھر تعبض اسلامی ملکوں کا حال ہے ہے کہ انھوں نے روشن خیالی اور کیولرزم کے چوش میں جنگ کے وقت "الٹراکر"کے نعرے کوخلات قانون قرار دیا تھا ہجون معتبہ کی جنگ کے بندرہ مہینہ کے بعداس کو بھر جاری کیا۔

اس کے مقالمیں اسرائیل کا طرز عل کیا ہے ؟ اس کا ندازہ اس سے کیے کہ بہلا ٹینک جوسینا میں داخل ہوا تھا تو اس پر تورات کی ایک بیت کھی ہو تی تھی۔

زبان کے معالمیں ایک طرف بہا را صال بیے کہا سے لئے علی زبان کی دقت اوراکا
رہم الخطا کیا ہم ترین شلر بنا ہوا ہے ہم تھی لاطینی تروف کے اختیار کرنے کی باتیں
کرتے ہی ہی عربی زبان کو ایک بیباندہ زبان قرار دے کے علم تعلیم کے میدان سے ہٹا دینے
کی کوشش کرتے ہیں ا دھو صال بیہ ہے کہ وہ عبر انی زبان جو دو ہزار برس بیسلے
مط حکی تقی اربی موال بیں جا تحد وہ عبر انی زبان جو دو ہزار برس بیسلے
مط حکی تقی اربی موادب صحافت و سیاست اور سائنس کی زبان ہی ہے ہے۔

تعلیم کے میدان میں اسرائیل کی پالیسی اوراس کا طرز عل کیا ہے ؟ اس کا اندازہ مندرجہ ذبل معلومات سے ہوگا، جومشرق وسطیٰ کے اہر بن خلیم کی سنند کتا ہوں اور رپور اوں سے ماخوذ ہیں۔

ولا التربية في الشرق التوليد في التربية في الشرق التربية في الشرق التربية في الشرق التربية في الشرق التربي كم الترب

اس كے بعدالفوں نے جو كچه لكھا ہے، اس سے معلوم موتا ہے كہ: \_

"اسرائیل بین برشم کے اسکول اوران کے ربھانات ان پارٹیوں کے نابع
ہیں بن سے ان اسکولوں کے طلباء کے سربرینوں کا تعلق ہے یہ پارٹیاں اپنے
تعلیمیٰ ندہی اور سیاسی کردار ورجھان کے اختلاف کے باوجود اس بنیادی فکر
ہیرتفق ہیں اور ندہی تربیت کا خاص اہتمام وخیال کھی ہیں اوروہ نیا پارٹیو
کا خیال ہے کہ بیود کی فرہمی روا بات ہی وہ علی لاہ ہے سے نظام تعلیم کوروشی
وہرایت حاصل کرنی چاہئے اور حین پارٹیاں اسا تذہ کے لئے یعزوری قرار دبتی
میں کہ وہ روا بات پرست ہوں ہینی وہ لوگ بیود کی اصل روا بات کے بابند ہو۔
رسالہ فلسطین "فے فلسطین ہائی کریڈی کی راوپر رط ہے تھیتی ومطالع "سے افتباس
رسالہ فلسطین "فیلسطین ہائی کریڈی کی راوپر رط ہے تھیتی ومطالع "سے افتباس

"اسرائین میں اعلیٰ تعلیم کا مقصداصلی میہ ودی عفیدہ کی پرورش و ترقی اور اس و فاداری کا جذبہ بیدا کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے بعظ پروبیکیڈہ کرنے اور اس کے لئے نئے نئے دوست حاصل کرنے کا فن سکھانا ہے، اس حنہ کرنے اور اس کی جیرت انگیز تفصیلات واعداد و شار بیش کھے گئے ہیں کہ س طرح اسرائیل عبرانی ذبان کے اجیاء و ترقی اور اس کی یونیور ٹیوں کی الی امداد و تقویت کے لئے بے دریغ رقوم صرف کرتا ہے "

اس دو علی با نیسی سے واقف ہونے کے بعد ہو غیر سلم دانشوروں نے اپنے مالک فے اقوام اور سلم مالک اقوام کے بائے میں اختیار کر رکھی ہے'اس بات پرجیرت ہوتی ہے کہ کس سادہ ہوئی کے ساتھ سلم مالک کے رہنما و دانشو زنا ند ہمبیت اور روشن خیالی" کے منافقا نہ پر وہیکنڈہ کا نکار ہو گئے ہیں' غالبًا ان ہمودی اور چی دانشوروں بمنشرقین ابن فلم اور حافیوں کو بھی اس کا اندازہ نہ تھاکہ سلم زعاء اور دانشو واس آسانی کے ساتھ اور اس قدر صلحدان کی اس تلفین برا بیان لے آئیں گے اور اپنے اپنے ملک براس کے برجوبن اور اس قدر صلحدان کی اس تلفین برا بیان لے آئیں گے اور اپنے اپنے ملک براس کے برجوبن داعی بن حائیں گئے جہتے تا بت کرا ہو نہا کی فکری اور تردنی تاریخ میں فیادت کے ذہنی دیوالیہ بن اور فریب فوردگی کی ایسی کم شالیں لیں گئے ہیں تیادت کے ذہنی دیوالیہ بن اور فریب فوردگی کی ایسی کم شالیں لیں گئے ہیں تیادت نے اس مبیویں صدی میں بیش کی ۔

غريب لم مالك كي شاه خرجي

ملم مالک کی معاشی حالت بالعموم کمزورا و زمتزلزل ب وه دوسرے مالک کے دست مراور صروریات زندگی تک میں ان کے حتاج ہیں، خاص طور بران ممالک کے

عوام معاشی لحاظ سے اور معیارِ زندگی کے اعتبار سے بہت بیت زندگی کزارتے ہیں ' جن مالكين آبادي زياده ب- ان كامعيار زندگي اور مي سيت اوران كي معاشي حالت اوركهي خستة اورزلوں ہے بيكن ان ممالك كى حكونتيں ترقى يا فنة ا ورمرفه الحال مغربي حكومتون كى بورى نقليد كرنے كى كوشش كرنى بن برملك بي جزورت وبلا صرورت سفارت خانے اور قونصل خانے قائم کرنا صروری سمجھاجا تاہے، بھربیرسفارت خانے وہ تام طریقے اختیار کرتے ہم ہوان مزلی مالک کے (جود پنی واخلاقی صدور وقیور سے كميٹر بے نیاز ہں) سفارت خانے اختیار كیاكرتے ہن ہم وعرب مالك كے ان مفارت خالوں کی طرف سے مختلف نقربیات کے لئے شاہانہ دعو توں اور کاکٹیل بارشوں (cocktail PARTIES) كاانتظام كياجا ناہے بين مين وييوں سے محكى ہوئی دولت یانی کی طرح بہائی جاتی ہے سفارت خالوں کی طرف سے ان تقربیات بين شراب بالعموم اوركهين كهين لح خنزري لعي مين كياجا تامي بالعموم ان سفارت فانوں كوتبليغ اسلام اورائيے اخلاقی اصول ومعیار كے مظاہرہ اوران مالک كے مسلما لؤں کی ہمتت افزائی اور دینی رہنمائی سے کوئی سرو کارنہیں ہوتا، اوران سے بہت کم علمی و ثفافتی فائدہ پہونچیا ہے۔

بہت سے سم مالک کے سربراہ (حتی کہ جنوں نے جہورت اورانٹراکیت کو اصول ورستوری جنیب سے اختیا دکیا ہے) سخت سرفانہ زندگی گزارتے ہیا ان کے مصارف ثنا ہا نہمیا اوران کے دور نے بھر وکسر کا اورزار روس کی یا دّنا زہ کرتے ہیا ان کی معاشرت اورطرز رہائش کو دکھے کرالف لبلہ کے دُور کی یا دّنا زہ ہوجاتی ہے اور ہرگز بیفیین نہیں آتا کہ ریخریب وخت خال ممالک کے سربراہ و ذرم ارا ورانشزاکیت ہمرگز بیفیین نہیں آتا کہ ریغریب وخت خال ممالک کے سربراہ و درم ارا ورانشزاکیت

"انڈونیٹاکے صدر سوئیکار تونے اپنے قیام ٹوکیوکے دوران ہہزار ہو بھر (دیہزار دوسیہ) روزانہ فرج کئے، ان کے ساتھ افریخ سی گیٹائیں (طوائفیں) اور دوسری عوزئی ان کی تفریح طبع کے لئے اس ہول میں طلب کی جاتی ہم کی میں اور دوسری عوزئی ان کی صدر سوئیکار نو گھرے ہوئے تھے اور ہ ہونیڈ روزانہ کرایہ اداکر سے تھے ان کی صدر سوئیکار نو اکثر تو کو ہوئی تھے ان کی حفاظت کے لئے ۔ ہہر میا در مقرد تھے وہ گیٹا ڈن کے آنے سے خت برلیٹان ہو کہ جابان کا دفتر خارج بہت پرلیٹان ہو کہ کے مصدر سوئیکار نو اکثر تو کو ہوئی تے دہتے ہیں اور اینی تفریحات بی صروف رہتے ہیں گری کے مجابان انڈونیٹا کے قدرتی وسائل سے فائدہ المھانا جا ہم المنا اس نے اب تک نا راضگی کا اظہا ر مہمل کیا ہوئی گائیں انڈونیٹا کے قدرتی میں کھیا ہے۔

# حكومت اورعوام ككشكش

اس کے کہ وہ اپنے دینی اصولوں ایان کی دولت اور اپنی تاریخی میرات اور زندگی اور فوت کے استظیم مستر میں ہے بنعلق ہونے پر نیا رنہیں ہی ہواسلام نے ان کوعطاکیا ہے اور کھیے کے لئے اپنا نون پانی ایک کیا ہے اس کے اور کھیے کے لئے اپنا نون پانی ایک کیا ہے اس کے لئے ان کو ایک طویل البیعا داور وسیع پیانہ پر توڑ کھوڑکی کا رروائی کرنی بڑرہی ہے اور تنعد مستوں سے مقابلہ کا سامنا کرنا بڑرہا ہے۔

دوسرى طرف نومسلم فوم ان قائد بن اورزعاء سيسخت نالان اور بريشان ہے اس لے کہ وہ اس کے مزاج اور ذوق سے ہمینند برسر حباب رہنے ہیں وہ ان فعرول وراعلانوں سے اس کی قیادت کرنا جا سنے ہیں جن کو قبول کرنے کے لئے وہ نیار بہیں ہے اور جواس کے اندرکوئی جش اورکوئی امنگ بیدانهیں کرتے وہ نداس کے بیے موت کو آسان اورزندگی كورمنثوار بنا سكته بن منهجان ومال كى قرباني بهجرت بركب وطن اورخوا بهشات اوتخصى انائیت پرفالوحاصل کرنے کی صلاحیت ہی بیدا کرسکتے ہیں، قوم کی رگر جمیت کوچھٹرنے اوراس کے جذبات کو ابھارنے ہیں ان نعروں اور دعووں کی بے انٹری اور ناکامی ان فائرین بيظاهر دوكي بيج بنانج نازك اوركيس كمحات اورفيصلكن مركون بي الفون فيهيشه ديني نعرون اسلام كے راستى جہا داورخداكے راستى شہادت كے نعروں كى يناه لى كى جب جنگ ختم ہوگئی'اورملک کی تنجیاں ان کے ہاتھ بیں آئیں نوائھوں نے وہی پڑانے قوی او وطنى نعرے دہرانے شروع كئے اور برخوض كراياكہ وہ ايك اسى قوم يريكومت كريے بس ج كوئى الساند منهي وكفنى جس سے اس كوعشق كاوروه اس كے راستديں جان ك دينے يرآباده إدرنكسي السيديني جذب كامل بوتفوظى سيزيب اوريرورش كيدنياكي سيعظيم طاقت بن كتي إورض كاندر راج عراس امكانات يوشيده بي .

## مخفى طافتوں اورخر الوں كى ناقدرى

اس طرح ان اقوام کی طافیت صلاحیت اور ترقی کے امکانات ضائع ہوئے ہیں ہور کے ہیں ہور کا گراچھی طرح استعمال کئے جانے اوران سے بچے طور پرفائدہ اٹھا یا جا تا اور یہ بنائرین نظری سے زیادہ حقیقت ببند ہوتے توان سے بحب کارناموں کا ظہور ہوتا اور آج اسلامی بلاک مشرقی ومغربی بلاک کے مقابلیں ایک فیسراطافت وراور ضیلہ کن بلاک ہوتا، اس کا سب صرف ان فائرین کی کوتا ہ نظری مغرب کی اندھی تقابلہ داور لینے بلک میں اس کوجوں کا توں نافذ کرنے کا عرم بے اور نیٹیج ہے اس عز بلکی تقافت کا برک انکوں نے اپنے لک سے باہر رہ کرحاصل کیا ہے یا فود اپنے ہی ملک میں اس کو اپھی طرح ہم کم کہ دیا ہے۔ اور اس کے سامنے اپنا اسٹریم بالکل خم کر دیا ہے۔

### مغربی تہذیب کی بیروی کے ننائج!

ليكن اس كيفيت كالهي عنيقي واوليس سبب عور نول كي صريعية هي أزادي بمل بيرد كي مردوزن كاغيرى دداختلاط، اوريشراب نوشى تفي كسى اسلامى ملك بي اگرعورنو ب كوابسي به ازاد دى كئى برده كيسارها دياكيا، دونو صنفول كے اختلاط كے آزادانه مواقع فراہم كئے گئے ، مخلوط تعلیم جاری کی گئی تواس کانتیجه اخلاقی انتشارا و میسی اناری سول میرج ، تمام اخلاقی و دسی صرودواصول سے بغاوت اور بالاختصاراس اخلافی مبزام کے سواکھینہ یں جمعر کے تھیک الفيس اسباب كى بنايرلاح تا بويجكا بي ان اسلامى ملكون مين جها مغربي تهذيب كى يروين نفنل كى جارى بے اور جہاں بردہ بالكل الله كيا ہے اور مردوزن كے اختلاط كے آزادانه واقع حاصل بن بيرصحافت سنبها بلي ونزن الطريج إور حكمرال طبقه كى زندگى اس كى بهمت افزائى بلكرر بنائ كررى ب وبال اس جدام كے آنار وعلامات بورى طرح ظاہر بونے لكى بى اور يەزقالۇن قدرت ہے جس سے کہیں مفرنہیں ۔

\*<del>-~</del>\*

مغربی کے عالمگرجان کے ابنائ اوران کا علاج اوران کا علاج

## تنجدّدومغربُ زرگی کے اسباب اور ان کا علاج!

ہمانے نزد کیاس کے بھر کہرے بھوس اور عموی اسباب ہم ہم ہم ہم کے بھر لیفنہ پر علیٰی علیٰی وان اسباب وعوائل (FACTORS) کا حائزہ لیں گئے۔

مغربي نظام عليم

ائم نظرمانے ہیں کہ انسانی وجود کی طرح نظام تعلیم تھی اپنی ایک فی اور تمیر رکھنا مے یہ دوج اور تمیر در اصل اس کے واضعین و مرتبین کے عقائد و نقیبات زندگی کے متعلق ان کے نقط انظر مطالع کا گنات و علم اساء کی اساس و مقصد اور ان کے اضلاق کا

عكس اوربرنوم وتام بواس نظام كوايك تنقل خصيت ايك تنقل رقيح اور تميرع طاكرتاب بروح اس کے پورے ڈھانجہادب وفلسفہ تاریخ ،فنونِ تطبیفہ علوم عرانیہ حتی کرمعانیا وسياسيات ميلى طرح سراب كرجانى بكراس كواس سيمجردكرنا براكفن كام بديبهت براعصاص بجنهادا وراعلى تنفيدى صلاحيت ركصنه والحكاكام بحكراس كيمفيدا بزا كومعزاجزا سالك كرك مُدْمَاصفا وجعمالك د يمل كري اوراصل وزوائدين فرت کرکے اس کا بوہراوراس کی رفع نے اعظم می ونجری (سائنٹفک)علم میں بیکام بہت زیا دهٔ تکل نہیں ہیکن ادبِ فلسفہ اورعلوم عمرانیہ میں بیکا) بڑا مشکل اور نازک ہے خاص طور پر جب كوئي السيي قوم منعين محكم عفائد منتقل فلسفة حيات اورمسلك زندگي، ايني ايك نقل تا ایج (موجهن ماصی کا ایک ملبه (DEBRIS) نهیں ملکه آئندہ نسلوں کے لئے نشارِن راہ کی تثبیت) رکھنی ہے اورس کے لئے بینیر کی شخصیت اوراس کا زمانہ آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے جب كسىابسى قوم يادُوركا نظامٌ تعليم قبول كرتي بي جواساس وبنيا دا ورشال ومعياري اس مختلف للكراس ك صندوا قع مولي ب او قدم قدم برتصادم موتا ب اورايك في تعميروس ك تخزيب اورايك كى تصديق دوسرے كى نفى وز ديد ايك كا احترام دوسرے كى تحفر كے بغير مکن نہیں،ایسی حالت بیں پہلے ذہنی شکش کھی عقائد میں نزلزل کھی اپنے دین سے انوا اورقديم افكاروا قداركي بجام صريدافكاروا فداركاآنا عزورى مايسب ايك فدرتي امر إدر بالك قدرتى امورى طرح اس كابيش أنا صرورى بيكستيسم كى فوش نيتي منيركى خلش سرریتوں کی فواہش قارمی وجزئی انتظابات اس امرکے و قوع میں حارج نہیں ہوسکتے،اس کی رفتارکوسسست اوراس کے وقوع کو بوخرکرسکتے ہیں، ملتوی نہیں کرسکتے، درخت أكرابيخ طبعى نظام سي نتوونما بإع تووه ابنج برك بارصرور ببداكر يحكا اوروقت بر

پھل لائےگا،انسانوں کواس کا اختیار ہے کہ درخت نہ لگائیں یااس کو پانی مذدیں یا جب تیا م ہوتواس کی سی کوختم کردیں بگراس کا اختیار نہیں کہ ایک توانا ونندرست بسر سرونا دائے رخت کو اپنے نوعی وجو درخصیت کے اظہارا وروقت رکھیل بھول لانے سے روک سکیں۔

بهی معامله عزبی نظام نعلیم کام وه اینی آب وج اوراینا آبی مفرد خربرر کفتا می برد این آبی معامله عزبی نظام نعلیم کام وه اینی آبی وج اوراینا آبی مفرد خربی ارتفاکا نتیج الم غرب کے مستملا فکاروا قدار کام جوعد اوران کی تعبیر می به نظام تعلیم کیسی اسلامی ملک یا مسلسان سوسائٹی میں نافذ کریا جائے گا تو اس سے ابتداءً ذہنی شکش بجراعتقادی تزلزل بجر ذہنی اور بدیں (القان نناء الله) دبنی ارتداد قدرتی میں ایک بیم اصلیع مغربی مفرق میں اس مے نتائج کا وسیع تجرب مے جمعے کھا ہے:۔

نظام نعلیم اور شرق میں اس مے نتائج کا وسیع تجرب مے جمعے کھا ہے:۔

سهم نے گذشة صفحات براس بات كا اثر دين چندا باب ودلائل بين كئے بير كراسائا اور مغربي تعدن جوزندگى كے دو تصاد نظر اور برقائم بهرا ایک و سر مے ساتھ لی کنہيں دوسكتے بجب وافعہ ہے توہم كہيے اس بات كى توقع كرسكتے بير كرسلما فوں كن مئى نسل كى مغربي بنيا دوں براسي عليم و ترميت (جو مجموعي طور براور بيكے على و تقافتى تجربوں اوران كے نقاصوں برمنی ہے) مخالف اسلام انزات سے باك موسكتى ہے .

ہماری اس توقع کے لئے کوئی وجواز نہیں اگر م بعض السے فیر عمولی حالات کا استثناء کردیں جن بیکسی انتہا درج کے روشن اورفائن دماغ کے لئے ایسا مکن ہواکہ وہ آ بنے درسی مضامین سے متاثر نہیں ہو سکا تو بھی عام اصول ہی رہے گاکہ سلمانوں کی نئی نسلوں کی مغربی جلیم و ترمیت ان کواس قابل نہیں مکھے گی کہ وہ اپنے کواس مضوص رَ بَانَ تَدَّنَ كَا نَائِنَدُهُ مِحْمِينَ مِ كُواسلام كَرَآيا، اس مِين ذرائجي شُكَ كَيُ عَبَائُسْ نَهِينِ كَر ان روشن خيالوں كے اندر دبني عقائد برائي محل ہوتے جائے ہے ہے جھوں نے عزلي بنيادوں پرنشو دنما حاصل كيا ہے !!

پهرده نصابِ تعلیم کے مختلف اجزاء کے متعلق علیی المیابی و گفتگو کرتے ہوئے مکھتے ہیں ہے۔

"مغربی ادبیات کی تعلیم کا انجام اس کی بہجاس وقت اکٹر اسلای اداروں بی رائج

ہاس کے موانج پینہیں ہے کہ اسلام مسلمان نوجوانوں کی تکا ہ بیں ایک جنبی چیز بن جائے یہ بہی بات بلکراس سے بہت زیادہ اور پ کے فلسفۂ تا ایخ پرصادی آتی ہے اس لئے کراور کی تعلیم تی بہی بات بلکراس سے بہت زیادہ اور پ کے فلسفۂ تا ایخ پرصادی آتی ہے اس لئے کراور کی قصد میں میں نومی کروہ ہیں رومی کروہ ہیں رومی کروہ ہیں رومی کروہ ہیں رومی کروہ ہیں اور کی قصد ہے وہ سے کہ خزیا اور کی کا تمزیم اور کا تحریم اور کی کا تحریم اس جزیمے زیادہ ترقی یا فت ہے جب کا اس وقت تک وجود ہوایا آئر کہمی اور ان کا تمدن ہراس جزیمے زیادہ ترقی یا فت ہے جب کا اس وقت تک وجود ہوایا آئر کہمی دنیا میں وجود ہو سکتا ہے اور وہ حق بجانب تا بت ہوتی ہے ہوں۔

کا اضافی جوازید ایم اور وہ حق بجانب تا بت ہوتی ہے ہوں۔

کا اضافی جوازید انہوں ہے اور وہ حق بجانب تا بت ہوتی ہے ہوں۔

آ گے جل کروہ لکھتے ہیں:۔

می تاریخ کاس طرح کی تعلیم نوجوانوں کے دماغیں اس کے علاوہ کو گیا اوراتز نہیں جھوڑ سکتی کہ وہ احساس کہتری ہیں بتلا ہوں اورا بنی پوری تفافت (کلچر) اورا بنے مخصوص تاریخی عہد کو حفارت کی نظر سے دیکھنے لگیں اور نقبل ہیں ان کے لئے ترقی و خدمت کے جو دیعے اور دوشن امکا نات ہیں ان کا انکار کرنے لگیں اس طرح وہ ایک لیبی منظم تربیت حاصل کرتے ہیں ہیں اپنے ماضی اور لیٹے ستقبل کی حقارت پولے سطور پر منظم تربیت حاصل کرتے ہیں ہیں اپنے ماضی اور لیٹے ستقبل کی حقارت پولے سطور پر

کارفر ماہوتی ہے ان کے نزدیک ان کے منتقبل کی کا بیابی صرف اس میں ہے کہ وہ مغربی میارکے مطابق اور مغرب کے انکار واقدار سے ہم آہنگ ہوں؟ میارکے مطابق اور مغرب کے انکار واقدار سے ہم آہنگ ہوں؟ آگے جیل کروہ بڑی جرات کے ساتھ کہتے ہیں:۔۔

اگرسلانون نے زائر اصی بی علی تحقیق و نفکر کے کام کونظرانداذکر کے غلطی کی واس یہ کوئی شہرینہ پر کہ اس ماری کورت کے اس کا طریقہ بینہ پیں ہے کہ وہ خرب کا نظام تعلیم جوں کا توں جو کہ گئی شہرینہ پر کہ اس مہا کہ اس مہا کہ اس مہا کہ کر کے مقابلہ بیں کوئی جو کہ کر کہ بیانہ کہ کا انہ بھی تقلید کا اسلام کی تحقی دینی طاقتوں پر حیث بیت نہیں رکھتی جو ہم کورسی جو کر کوفوظ رکھنا جا سے ہیں کہ وہ ایک تقل علی و مہذی ہی اسلام کے جو ہم کورسی جو کر کوفوظ رکھنا جا سے ہیں کہ وہ ایک تقل علی و تہذیبی جو مرکز ہو گا کہم خربی تدن کے ذرینی احوال اور فضل سے دوردور دہیں وہ فضا جو ہمارے معاشرہ اور ہمائی ویک بیانات برغلبہ حاصل کرنے کے لئے تیار ہے مغرب کے فوظ و کو اور اس کے باس ومظا ہم زندگی کو جول کر لینے سے سلمان تیار ہے مغرب کے نقط و نظر کو فبول کر نے برجبور ہم وہ اُئیں گے مفار جی مظا ہم کی نقل بھی نظر کو فبول کر نے برجبور ہم وہ اُئیں گے مفار جی مظا ہم کی نقل بھی نے ہو اس ذہنی رجوان تک بہونجا دیتی ہے ہو۔

اس ذہنی رجوان تک بہونجا دیتی ہے ہو۔

اس متیجی پینین کوئی ان بیض مفکرین نے بھی کی ہے جو ایشیائی اور شرقی مالک میں اس نظام تعلیم کورواج دینے والے تھے بہت ہوا نگریز اہل فلم لارڈ میکالے نے جو مسمل کئی برائی کی بھی کے صدر منف جو یہ طے کرنے کے لئے بیٹھی کھی کہ ہناؤ ستانیوں کو مشرقی زبانوں کی جگر انگریزی زبا بین لیم دی جایا کرے اپنی راپورٹ میں مکھا تھا :۔

"ميس اكيالسي جاعت بنانى جا ميت بويم مي أوربهارى كرورون رعاياك درميان

ترحبان ہو، یہ ایسی جاعت ہونی جا ہے ہونون اور رنگ کے اعتبار سے قوم ندوت انی ہو، گرندان اور رائے الفاظ اور مجھے کے اعتبار سے انگریز ہو!

بیغربی نظام تعلیم در تقیقت شرق اور اسلای مالک بین ایک گهر قیم کی کیکن فاموش نسل کشی (GENOCIDE) کے مرادف تھا عقلاء مغربی ایک بوری نسل کو جبانی طور بربلاک کرنے کے فرسودہ اور برنام طریقہ کو جھیوٹر کواس کو اپنے سانچ بین ڈھال لینے کا فیصلہ کیا اور اس کام کے لئے جا براکر توائم کئے جن کو تعلیم گاہوں اور کا بحوں کے نام سے یوسوم کیا، اکتر مرحوم نے اس نجی تاریخی حقیقت کو اپنے مخصوص ظریفیا نداز در بربر بری نوبی سے اداکیا ہے ان کا مشہور شعر ہے۔ حقیقت کو اپنے مخصوص ظریفیا نداز در بربر بری نوبی سے اداکیا ہے ان کا مشہور شعر ہے۔

بوت تل سے بچوں کے وہ برنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کا بچ کی نہ سو بھی

ایک دوسر مے خومی انھوں نے مشرقی و مغربی حکم انوں کا فرق اس طرح بیان کیا ہے۔

مشرقی توسر دشمن کو کچل دیتے ہیں سر

مغزلياس كاطبيعت كوبدل فسيتيهي

اس سے عرب بعداقبال نے (جنوں نے اس نظام علیم کا خودرخم کھایاتھا) اس مقتبت

كوزياده نجيره اندازين اس طرح بيش كيا ه

مباش البن ازال علمے کہ نو ا نی کدازوے روح قومے ی وال کشت

تعلیم وقلب اسب کرتی ہے اور س طرح ایک سانچہ تو در کردوسراسانچ بناتی ہے، ویران کر زمہ وسر کہتر ہیں .

اس کوبیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:۔

تعلیم کے نیزاب بی ڈالاس کی خود کا ہم وجائے لائم توجد حرکے ہے ہے ہے۔

تا نیز مرائی سیرسے بڑھ کر ہے بیٹراب شونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے الٹے ہیں ہے وہ مغرکے اس نظام تعلیم کو دین واخلاق کے ضلاف ایک سازش قرار دیتے ہیں سے فراتے ہیں ہے اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم میں اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دیٹی مروسے ضلاق

ا قبال ان معرود عن برفوش شمت افراد برسے بی بو مغربی نظام تعلیم کے مندر بی عوط کاکر ابھرائے اور نہ صرف برکھ سے سامل بربیو نجے بلکہ اپنے ساتھ بہت سے موتی ترسے کال کرلائے اور ان کی فودا عثادی اسلام کی ایرب اور اس کے وسیع مضمرات بران کا بین اور زیادہ تھکم بروگیا، اگر جہ برکہ ناشکل ہے کہ انھوں نے مغربی فیلیم اور خربی فلسفہ کامطلق اثر قبول نہیں کیا، اور ان کا دبنی فہم کتاب وسنت اور سلف امرین کی طرح ان کی فودی آفر فسیت کو طراک کرنے کی اور کرنے کی اور کرنے کی اور کرنے کے ان کی فودی آفر فسیت کو طراک کرنے کرنے کاحق صاصل ہے کہ:۔۔۔ کو طراک کرنے کہ اور کرنے کے مذکہ ان کو رہے کاحق صاصل ہے کہ:۔۔۔

طلسم علم حاصف راشکستم ربورم دانه و دامش سیم فداد اند که ما نندِ برانیم بنا دِاوچ بے بروائش میم فداد اند که ما نندِ برانیم بنا دِاوچ بے بروائش میم وقعیت اس جدید کی شهادت بھی برق وقعیت اس جدید کیم ازات کے تعلق بولانا محدی مردم کی شهادت بھی برق وقعیت

اے صرب کیے سے ابغاً سے موسکا کے ان خطبات سے ہوسکتا کے بیجا کھوٹی مراس کی ان خطبات سے ہوسکتا کے بیجا کھوٹی مراس کی این خطبات سے ہوسکتا کے بیجا کھوٹے (RECONSTRUCTION OF RELIGIOUS THOUGHT IN ISLAM) کے نام سے شائع ہوا ہے اور جب کہ بیں ہمائی غیبی کی فلسفیا نہ تبیراو تا دیا کا شدید رنگ صاف جب کتا ہے۔
مجھے ارمغان مجازمت

رکھنی ہے جھوں نے ایک راسخ العقیدہ دبنی احول بین تربیت پائی تھی، بھرمز نی تعلیم کے بہترین ہندوسانی مرکز وں برا بنی تعلیم کا آغاز کیا، وہ اپنی خور نوشت سوائح بیں تکھتے ہیں :۔ «حکومت برطانیہ کمل نرمہ بینے رجا نبداری کی قائل اور کمبر ارتھی، اور نرم بیتی کا اخلاقی تعلیمات کو بھی بالکلیہ ہے وخل کر کے اس نے اس (بایسی) کو علی جام بھی بینا یا، صرف وہ علومات جن کو اور کے از خود انگریزی اور شرقی زبانوں کی درسی ت بوں بیں پائے جانے والے لیو کیجرسے اخذ کو لیس، رہگئیں۔

دوسری طرف و تعلیم نظریه جو حکومت نے بهندوسانی نوجوانوں کے نظے بہم بہونچایا تھا، "جدید" تھا اسکن اپنی تام تخریبی صلاحیت کے ساتھ اس کا سارا دوراس طرف تھاکہ طالب علم کے اندرا کیے بیجا بہر انی کا احساس پرورش پائے اورصد اور برانے تو بہات کے ساتھ ساتھ روایت اور حجت و سندی ساری ظمت کوختم کردے اس بی شہر نہ ہیں کہ رفتار زبانہ کے ساتھ تیعلیم حقیقت کی تلاش و سبجو کے ایک خلصانہ جذبہ کو بیرارکر نے کا سبب بنی کین اپنی بیلی اورش میں بیغاص طور پرتخریبی بی رہی ہے اور ختم کئے ہوئے تو بہات کے برام بی بچھوڑا بہت اس نے دیاوہ بنات فود لے بنیا د عفائدا ور تو بہات پر بنی تھا، ہاں بھرور ہے کہ بیتھوڑا بہت "جدید" تھا!"

المام كرف والمختلف رجمانات اوروم ال كالمصنف (w. c. smith) بواسلامي مالك المحتلف المحت

"مالك الماميدين آزاد خيالى اوروست بيندى كى وتحركي فيل دى جواس كالك الم سبب اورعال (FACTOR) مغرب كالفوذ كفي بالورب بي حرب البندى كي ترك انميوي صدى كے اوا نرسے كے كرميلي جنگ عظيم ك اپنے نقط وج بررى ب ميرى معالم بورب كے تفوق اور ترقی كا بے بہت سے سلمان نوجوانوں نے مغرب كاسفركيا اور لورب کی اسپرط اوراس کے افدارسے انھوں نے وا تفیت حاصل کی اورایک حدیک وہ اس گرویده بهوی بیات ان طلباء برخصوصیت کے ساتھ صادق آتی ہے جوروزافزوں تعداد کے ماتھ بورب کی بونیورٹیوں می تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہے بالان کے درابيه)مغرب كى بهت سى جيزس دنياعي اسلام بي أئين اس كام بريش يش وه تغلیمادای تھے جفوں نے ایک پوری نسل کی تربہت کی اوراس کو مغریج جدیدطرز کے والكرديا مغرب آنے والى جيزوں ميں وه متعدد نيے خيالات اور كم انتے ہى زياده ابم نازك اورباريك خام دمنى انداني اورنية ميلانات تقديجن كوميختلف بلمي اطألل بھیلانے کے ذرد ارس مزید برآن مغریج دوسرے فالونی سیاسی اجتماعی اوردوسری كے جديداداروں كابڑھتا ہواائرونفوذان ميسعض توزيريني سلط كئے جاتين اوروض كے لئے كوئشسٹ كى جاتى ہے معمن سلمانوں نے اس كامقابد كيا بعض نے اس كا خرمقدم كيابعف كوالسي ترميت دى كئى بالفول في ودندري طورران كونوش آريدكها انجام كارببسي مسلمان ان فظر بابت اورا دارون كوستم يتفائق سجصفه لكماس طرح س مغربيت كى كارروائى تيزى اورطاقت كيما ته جارى رايى " كيكن ان چينتشني شخصيتوں (افبال ومحدعلی وعنيرہ) کو چيوژ کرين کی فطرن اراہيميا

بإخارج بوترات وواقعات نے ان کے نورا یمان اور نہم اسلام کی حفاظت کی باان کے اندر مغرب کی تہذیب فکر کے خلاف کوئی شدیدروعمل بیدا ہوا،عام طور برعرب اورتجی مالک کے زېرنىلم نوجوانوں كو (جوابني قوم كا جوہراورسرايه تھے) اس نظام تعليم كے تيزائے اننابدل دیا که نداسلام (ابنی صحیح شکل وصورت بی) ان کے جدید دسن میں فرط موسکتا مے اور من وه عام اسلامي معاسره ين فره بوتي بن اور بفول اقبال ع

فرنگی شیشه گرکے فن سے تیم ہوگئے یا بی

نرب البرائيوك معالم وفي را مرارض كوسياست ورباست بي دخل فيفكا كوئى تنهين دين إسلام كيرما توسيحى كليسا كامامعا لمراندم فبرياست كي تفراق كانظريه ندب كوترتى،اكتشاف تحقيق كى راه بي حارج اورخل تتجهي كاخيال،علماءاسلام كوسجى كليسا کے ان نائنوں کی صف بی کھواکرنا جو فرون وطلی می طلق العنان افتدار کے مالک تھے، عورت كوبالكلم دكمساوي تجوكراس كوزندكى كتام ميدانون بي دور في اورصد ليف كا الم اُورتي تجهنا، برده كو (خواه وكه ي كالبي من مشرق كے قديم وم كے نظام كى ياد كاراور مردون كصنفى اسنبداركانشان تجهنااوراس تنحتم كرني كواصلاح وترقى كالبهلا فدم تصور كرنا،اسلام كے قانون ميراث اورضا بطئ تكاح وطلان كوقرون وطى كے سلمان فقيہوں كا اجتهاداوراس محدوداورا بتدائى معاشره كاطبغي نتيج بجهنا بوسأتوب أتفوي صدي يجيب قائم عفا، اوراس كى تبديلي وترميم اورُ عزلي اصولوں اورمياروں كے مطابق بنانے كے كام كو وقت كالكضروري فريصنة راردينا أسود بشراب فارجنسي تعلقات بس آزادي في فيدي كو زباده حيوب نسجه كنظرانداز كرنا، قوم بينى، فديم را قبل اسلام) تهذيبون اورزبانون كے اجباء كاجذبه اورلاطيني رمم الخطك افاديت والهميث برهين بداوراس طرح كيبهت سيرجانا

(جواس جرنیلیم یافته نسل کے نزویک) حقائق و شمات کا درجه رکھتے ہی اور وش خیالی اور نزقی بیندی کی علامت ہی مغربی نظام تعلیم اور (محداس صاحبے الفاظ میں) اس کے ذہنی وفکری احول اور فضا اور اس کے تاریخی ورثہ کا نتیجہ ہیں۔

آب کوترکی سے اے کوانٹرونیٹ انگ سلمان ممالک کے جنے سربراہ اورد ہمانظرا میں اور سیاسی مغربی نظام تعلیم کی بدا وار ہم ان ہیں سے بن کو براہ داست سی مغربی بلک بالور کے کئی ہم تو نہیں مرکز میں بڑھنے اور پروان چڑھنے کا موقع نہیں بلا، انھونی اپنے لکٹی رہ ہو کہ اس نظام تعلیم سے داس کے لئے نائروں کی نگرانی و سربر بیتی میں پورا فائدہ اٹھا یا، ان بی سعد اس نظام تعلیم ان برا برائی ہماں عزبی طرزی تعلیم و تربیت کا خصوصی اہما م ہوئے ۔

اس بنا برائے عالم اسلام میں دوز ہنوں و وفلسفوں، دو معبادوں اور دور توں کے درمیان ہو شکر شرب ہے اور جو عام طور پر متبے ہموتی ہے درمیان ہو شکر شرب ہے اور جو عام طور پر متبے ہموتی ہے زیادہ طاقتور سلم ، صاحب نی بات ہو واقت دارگر دہ کی کا میا بی براہ وہ بالکل قدر تی ہے وہ اگر ہے تو تو اہ کتنے تأسف کی بات ہو ان تو برکی بات ہمونی بات ہو ان تو برکی بات ہمونی بوتی ہے دوہ اگر ہے تو تو اور تو برائی بات ہمونی بات ہمونی بات ہمونی بوت ہمونی بات ہمونی بات ہمونی بات ہمونی بوتا ہمونی بند بات ہمونی بوتی ہمونی بات ہمونی بوتا ہمونی بات ہمونی بات ہمونی بوت ہمونی بوتی ہمونی بوتا ہمونی بوتا ہمونی بوتا ہمونی بوتی ہمونی بوتا ہمونی بوت

### زهركاتريان

اس کاعلاج (خواه وه کتنایی شکل اورکتنایی دیرطلب بو) اس کے سوانجی بہتیں کہ اس نظام تعلیم کواز سرنو ڈھالا جائے اس کوسلمان اقوام کے عقائر وسلمات اورتقاحد اورتمزوریات کے مطابق بنایا جائے اس کے تمام علوم و مصنایین سے اوہ بیستی، اورتمزوریات کے مطابق بنایا جائے اس کے تمام علوم و مصنایین سے اوہ بیستی، خدا بیزاری ، اخلاقی و روحانی افدار سے بنا و ت اور بم بیزی کی روح بیکال کراس میں خدا بیزاری ، خدا طلبی ، آخرت کوشی آخوی شعاری اورانسانیت کی روح بیداکی جائے ، خدا بیت کی روح بیداکی جائے ،

زبان وادسے کے رفلسفہ ونفسیات نک اورعلوم عرانبہ سے کے کرما نبات وہابات تک سب کوایک نظم سانچ ہیں ڈھالا جائے ہم خرکے دہمی تسلط کو دور کیا جائے اس کے ملوم ونظر بات کو آزادانہ تنفیدا ورج اُت منزارہ نتری والمامت کا انکار کیا جائے اس کے علوم ونظر بات کو آزادانہ تنفیدا ورج اُت منزارہ نتری کو بوسط مارٹم ) کا موضوع قرار دیا جائے ہم فرب کی سیادت و بالاتری سے عالم انسانی کو مؤظیم انشان نقصا نات ہم و نجوان کی نشاں دہمی کی جائے ہون مرزب کی آئے موں میں آئکھیں ڈال کراس کے علوم و فنون کو بڑھا یا جائے اوراس کے علوم و تجارب کو مواد فام ( RAW MATERIAL ) فرض کر کے اپنی صرورت اور لینے قدوقامت اور اینے عقیدہ ومعائشرت کے مطابق سامان نیار کیا جائے ۔

استظيم كام مي خوا ونني بي شكلات بون اوراس مي خوا كنني دير لك عالم اسلا میں تجدد و مغربب کی اس عالمگیرزد کااس کے سواکوئی علاج نہیں جواسلام کے وجود ملّی اوراس کے اجماعی ڈھانج کوچلنج کررہی ہے اوراس کے لئے شدیرخطرہ بلکموت جباك كامتله بن عيد اورس كانتجربيه كمسلمان عوام كاخلوص ال كي قربانيان ان کا جذب اوران کی فوت کل جس کے سران ملکوں کی آزادی اور لطنتوں کے قیام کا سهرا باس روش خیالی ونجر دی آگ کا حفیرایندهن بن کرره کنی ماوربیساده دل بے زبان گرمین او مخلص عوام، ان فائرین اور حکم انوں کے ہاتھ میں بھر مکر ہوں کا ایک راو ٹرین کررہ گئے ہیں جن کوجی منزل کی طرف جا باجا تا ہے، خامونٹی کے ساتھ له واكثر وفع الدين صاحب كي فاصلانه كتاب فر أن اورعلم جديد اس كا ايجا نموز مع محدات دهاى (ISLAM AT THE CROSSROADS) مولانا الوالاعلى مودودى كي فننقيحات "اور" يرده " اور بينطب ك العدالة الاجتماعية في الاسلام "بريمي مزى فكراوي في افكاروا قدارين في مواد لمتاج

بنكاياجاتا ب

ہندونتان میں انگریزی حکومت کی کامیابی اوراسنحکام کاراز سول سروس کے طبقها ورحكام كى مغربى نرببيت بليقهن رى اوراطاعت شعارى مين تفاء الحقيس نے اس ملک کاسانچر بنا با اور تنویس کے کامیابی کے ساتھ اس ملک کواس کے غیر کمکی حکم انو<del>ں</del> نشااورمزاج كيمطابن جلات بسهابهماسلام مالك كيرخ كي نبديلي اوراسلامي فكراوراسلامى زندكى كى طرت ان كو الصليخي تدبيري بي كداس طبقه كى اسلامي تعليم و تربي كاابتنام كياجاعي جس كے ہاتھ ميں ملك كى رہنائى اوراس كى زمام كارآنے والى إوراس نظام تعليم كودرست كياجائ بواس طبقه كوتياركرا بـ نظام تعلیم کی ینبیادی تبدیلی اوراس کی اسلانشکیل اگرچینهایت صروری مے گر ديرطلب اورطوبل كام كاوراس كے لئے وسيع عظيم الاجيتوں اوروسائل كى صرورت م جديداسلاى نسل كامعالمرابك دن كى ناخيراورالتواء كاروادانهي مندرج بالاكام كيميل تك (اورتفيفتاً اس كى موجود كى ميريمي) بيكام ان اسلام اقامت خالون (سالام) الله الله السالام) سے بیا جاسکتا ہے جن میں بوزور سٹیوں اور کا بحوں کے سلم طلب نیام کریں اور و ہال سلامی زبت اسلامى زندكى اور الول كے فيام اورصائح ذہنى درو خانى غذاكے مہاكرنے كا خاص الهمام كياجاك اقامت فالون كاطلبك ذندكى وسيرت اوران كاخلاق ورجحانات كيشكيل بين جوكم احصد ماس سے وہ حزات بے خرنبین جواس ل كا مجھ تخرب ركھتے ہي اسلاميد اسكول اوركالج (جن پرلمت كے سرايه اور توجركا قيمتى حصيصرت ہوجيكا ہے) بہت جگرحالا كى تبدىلى سے اپنى افادىت كھو چكے ہمي ، كھراكنزوه "كوه كندن وكاه برآوردن" كا مصدا**ت** ثابت بوتيهي ان كي بكس اقامت خانون كي تاسيس وانتظام كي شكلات كم اورفوائد

زباده بين اورجهان نظام تعليم كاسرر شنة صجيح الخيال و در د مندسلمان زعاء و قائدين محيالة سے کل حیکا ہے اوراس کے بازیاب کی حلدا مید نہیں وہاں بیا قامت خانے ہی زیجلیم لیا نوجوانوں کی اخلاقی حفاظت اور ذہنی و دبنی تربب کا سامان کرسکتے ہیںا وربہت سی سعیدو کو کھ فاسدومفسد ماحول اورمنح كرنے والے نظام تعليم اور كركز تعليم كي ميسے محفوظ ركھ سكتے ہيں۔ ان اسلامی افامت خالوں کی سلم مالک کے علاوہ مغربی مالک بر بھی صرورت ہے، جهاں و مسلمان نوبوان بڑی تعدا دہ تعلیم پانے ہی ہو زبانت و قوتِ علیمی ملت کاسمایہ اور جوبر من اورجن کے لئے بالعموم (اپنی ذہنی صلاحیتوں اور مغربی علوم والسنہ و سیاست سے وا تفنیت کی بنا پر) کو بامسلم مالک کی قیادت اور کم سے کم ان کی کلیدی حکہیں مفدر دو کی بن اگران مركزوں بب ان كے رجحانات كى اصلاح اوراسلامى ذہن كى نعمبركاسامان كياجا سكے اور اسلام اوراس كي سنقبل بران كااعنما د بالكياج اسكة تواس خاموش كام ك ذريعيان مالك میں ظاموشی کے ساتھ وہ اسلامی انقلاب لا باجاسکتا ہے جن کی قیادت دیریا سویر بہ نوجوان سنبهالنے والے ہیں'ا وربیطرنقبان تام طرنقوں سے زیا دہ آسان اور مفوظ معلوم ہوتا ہے' جى كاع صدسے براه راست ان مالك بني تجرب كيا جارہا ہے۔

## مغربي تنشرقين اوران كي تخفيقات وافكار كااثر

موجوده عالم اسلام کے رہنما وحکم ال طبقہ کے رجس نے عام طور براعلی عز فی تعلیم کا ہوں۔

له اسلامی اقامت خالوں کے قیام کی ترکیہ ہے پہلے مولانا مید مناظرات صاحب گیلانی تنے اٹھا انگ ان کے بعد

اس تحریکہ کے مست بڑے داعی ان کے رفیق اور ہمارے عدوم مولانا جدالباری ندوی مرجوم تھے، جواس وضوع

بربرا برمضامین مکھتے اور درد مندون قال سلمانوں کو قوج دلاتے رہتے تھے۔

نغلیم یا بی می با مغربی زبانون بس اسلامی لطر نجر کامطالعه کبا ہے) دماغوں میں اسلام کے ماصی کی طرف سے برگانی، اس کے حال کی طرف سے بیزاری اس کے تنقبل کی طرف سے الوسى،اسلام وبغيراسلام اوراسلاى ماخذ (sources) كے باره بين شكوك و شبهات بيدا كرنے اور اصلاح زمب " اصلاح قانون اسلامی كے اس طرز برآ ما ده كرنے برج ب كا نمون اوبرگزر حکام، بهت براحصران علماء مغرب کام جنجفوں نے اسلامیات محمطالعم کے لئے اپنی زندگیاں وفف کر دی ہی اوران کوعام طور ثریب نشقین (ORIENTALIST) کہا جانا ٢٠ اورجوا بيغلمي تجر تحقيقي انهاك اورشرتيات سيكرى وانفيت كى بنابر فرف مشرق كعلمى وسياسى صلفول بي برعظمت واحترام كي نظر سع ديجهم انيم بااوران مشرقى اسلامى مباحث ومسأئل ميران كي تحقيق ونظريات كوحرب آخرا ورثول فيبسل

اس استشراق کی تابیخ بهت برایی به ده داختی طریقه برتبرهوی صدی بی سینروع موجاتی باس کے محرکات دبنی بھی تھے سیاسی بھی، اقتصادی بھی دبنی محرک اضحے ہاس کا بڑا مقصد مذہب بیسیوی کی اشاعت و تبلیغ اور اسلام کی الیبی نصوبر بیش کرنا ہے کہ سیجیت کی برتری اور ترجیے نود بخو ذبابت ہوا ورنیے تعلیم یا فتداصحاب اورنٹی نسل کے لئے مسیحیت میں کشیش بدیا ہو، جنا نجہ اکثر استشراق اور تبلیغ مسیحیت ساتھ ساتھ جاتے ہیں متشفر نوئی کی بڑی تعداد اصلاً با دری ہے ان میں سے ایک بڑی تعداد نسلاً و فرد ہیا بہودی ہے۔

سیاسی محک به میکنششنشن عام طور رئیشرق بن مزلی حکومتوں اور افتدار کا ہراول دستہ (PIONEERS) سے بن بمغربی حکومتوں کوعلمی کمک اور دسر بہونجا نا ان کا کام ہے، وہ ان مشرقی اقوام و ممالک کے رسم ورواج طبیعت ومزاج ، طراتی با ندولود اور زبان وادب

بلكه جذبات ونفيبات كے تعلق مجيح الفصيلي معلومات بہم بہونجا تنے ہں، تاكه ان برا بل مغركج حكومت كرناآسان مواسى كيساته ساتهان حالات وتخريجات عقائدوخيالات كانوره کرتے رہتے ہیں ہوان حکومتوں کے لئے پریشانی اور در درسر کا باعث ہیں اورانسی ذہنی اور علمى فضابيدا كرنے كى كوشسن كرتے ہي جب بي ان حكومتوں كى مخالفت كا خيال ہى بيدا نم ونے بائے اس مے بالمقابل ان کی تہذریب کی عظمت اوران کی خدمات کی وقعت بریام اورايني ملك كى اصلاح وترقى اوران كومغرب كے نقش قدم بہائے جلنے كاايسا جزب بيدا ہوكم ان مغربي حكومتوں كے بيط جانے بريهي ان كاذب في اور تهذبي اقتدار قائم رہے۔ اسى بنا برمغر لى حكومتوں نے متشرقتن كى اہميت وا فاديت كولورى طرح محسوس كيا اوران کے سربراہوں نے ان کی اوری سربریتی کی اوراسی مقصد کے انحت مختلف مالکے منتشرفنن عالم اسلام سيتعلق رسائل اوريحلات شائع كرتي بيجن بي عالم اسلام ك مسأئل اوررججانات بربقترانه نبصره اورماهرا مدمضابين شائع بموتيمين اس وفت يجبي رساله تنزفي اوسط" (JOURNAL OF NEAR EAST) اورمجابة عالم اسلامي (THE MUSLIM WORL D)

امر كبيس اور (LEMONDE MUSALMANS) فرانس سي كل ربيبي.

ان اہم ذہبی وسیاسی محرکات کے علاوہ فذرتی طور راستشراق کا ایک محرک فتضادی بھی ہے، بہت سے فضلاء اس کوایک کامیاب بیٹنے کے طور براختیار کرتے ہی، بہت سے ناشرىن اس بنا بركدان كتابون كى جومشر قبات اوراسلاميات بريكهى جاتى ہيں بورپ اور اینیایں بڑی منڈی ہاس کام کی مت افرائی اورسرسینی کرتے ہیں اوربڑی سرعے ساته لورب وامركمين ان موضوعات بركتابين شائع بوني بي توبهت برسي مالي نفعت اوركاروبارى ترقى كا ذرىعيى .

ان مفاصد کے علاوہ اس بی کوئی شبہ ہیں کو بعض فضلاء مشر فیات واسلامیات کو اپنے علی ذوق و شغف کے ماتحت بھی اختیار کرتے ہیں اوراس کے لئے اس دیدہ رہزی دماغ سوزی اور بھاکتنی سے کام لیتے ہیں جس کی داد مذر بینا ایک خلاق کوتا ہی اور علمی ناانصافی ہے ان کی مساعی سے بہت سے مشرقی واسلامی علمی جوام رات و نوادر بردہ فضاسے کی کر منظما ان کی مساعی سے بہت سے مشرقی واسلامی کر ست بردسے محفوظ ہو گئے ہمت مدداعلی اسلامی برآ سے اور جا ہی وار فول کی دست بردسے محفوظ ہو گئے ہمت مدداعلی اسلامی مانڈ اور نادینی و نائق ہیں ہوان کی محنت و بہت سے بہلی مرنئہ شائع ہو اور شرق کے اور مشرق کے ایک اور شرق کے اور شرق کے اور شرق کیا۔

اس على اعتراف كے باوجوداس كے كہنے ہيں باك بہيں كمستن قدن موى طور پر ابل علم كاوه كروه ہے جس نے قرآن و حديث الير بندوى ، فقد اسلامى اورا ضلاق و تصوف كے وسيع مطالع سے قبق فائدہ بہيں اٹھا يا ، اوراس سے ان كے قلب دماغ بركوئى بڑا انقلاب انگيزا ترنہ ہيں بڑا ، اس كى بڑى وجہ يہ ہے كرنتا تج ہمين مقاصد كے تابع ہوتے ہيں عام طور برائ تنشق بن كا مقصد كم زور اور كا تلاش كرنا اور دينى يا سياسى مقاصد كے اتحت ان كونيا بال كرنا اور جيكا نا ہوتا ہے جنا نج صفائى كے انسبكر كى طرح ان كولك كلزار وحبت نشا ان كونيا بال كرنا اور جيكا نا ہوتا ہے جنا نج صفائى كے انسبكر كى طرح ان كولك كلزار وحبت نشا فنہ مرب صور عير صحتم ندم نقال ت ہى نظر آتے ہیں ۔

منتشر قنن کا تا ترصر حدان کی دات تک محدود دنهیں اگر تنها بربیلو بوتا تووه بهاری توجه کا مرکز اور بهاری اس مجت کا موضوع نه بوتا بسئله کا زیاده سنگین اور دور رس بیلویه بهر وه ابنی تمام صلاحیتوں کومعقول و عزم حقول طریقه بران کمزور لوں کی نشاں دہی اوران کو

اله طبقات ابن معدد تا دیخ طری ناریخ کال ابن اثیر، انساب سمعانی فتوح البلدان بلافدی کناب الهندللبیرونی وغیره پهلی مرنبه لورپ سے ننالے ہوئیں پیران کے متعدد الجرایش مصر سے تکلے۔

نهایت مهیشکل می میش کرنے میں صرف کرتے ہی وہ خور دہیں سے دیکھتے ہی اور اپنے فارمی کے دوربن سے دکھانے ہیں رائی کا بربت بنانان کا ادنی کام ہے وہ اپنے اس کام میں ربعنی اسلا كى تارىكى قى ورئىش كرنے بىل اس كى دى البنارندى اور قىبروسكون سے كام كيتے ہي جب كى نظرملني شكل بئوه بهلے ايك فصر تحويز كرتے ہي، اور ايك بات طے كريتے ہي كراس كوتابت كزنا بي كيراس مقصد كے لئے برطرح كے رطب ويائس ندم في تاييخ، ادب افسانه، شاعرى منتندوعنرستندد خبره سيمواد فراهم كرتيب اوجب سے درائھى ان كى مطلب برارى دوتى ہو (خواہ وہ صحت واسنناد کے اعتبار سے کتنابی مجرفت وشکوک اور لے قیمت ہو) اس کوٹے آف ناسي بين كرتيب اوراس مفرق موادس ايك نظريكا يورادها نجرتياركر لينتهن كا اجماعی وجود صرف ان کے ذہن میں ہوتاہے وہ اکٹر ایک برائی بیان کرتے ہیں اور اس کو دماغوں مين سلط نے كے لئے بڑى فياصى كے ساتھ لينے مروح كى دش فوسياں بيان كرتے ہي تاكم وصف والے كاذبهن ان كرانصاف وسعت قلب اور ليعصبي سيم روب بوكراس ايك برائي كو (وتم) نوببوں بریانی بھردیتی ہے) قبول کرائے و کسٹ خصیت یا دعوت کے الول تاریخ لین ظر تدرني ويعواس وكركات كالقشراسي تولصورتى اورعالماندانداز سيصنجيم بسرافواهوه محص خیالی ہو) کر ذہن اس کوفنبول کرتا جیلاجا تا ہے اوراس کے نتیجیس وہ اس خصبت و دعوت كواس ما تول كا قدرتى ردعل بالس كا فطرى تتيجة تحصف لكتاب اوراس كاعظمت و تفديس اكرس عيرانساني سرخميه ساس كاتصال وعلق كامنكرين جاتا كالمرستشون ابني تخريرون من زهر كى ايك مناسب مفدار ركھتے ہي اوراس كا اہتمام كرتے ہي كروه تناسي برصف نبائ اوررصف وال كوتنفراور بركمان فكرف ان كى تحريب زبادة طرناك ثابت ہوتی ہں اورا کی توسط آدی کاان کی زوسے بے کر کی جا نامشکل ہے۔

قرآن،سرت نبوی، فقد وکلام صحائیر کرام ، تابعین، انگریم جهرین، می تمین و فقهاء مشاریخ وصوفیه، رواة صربین، فن جرح و تندیل، اسماء الرجال، صربین کی جمیت، تدوین صدبین، نقد اسلامی کا ارتفاء الن میں سے ہر دو تنوی کے متعلق متنظفی صدبین، نقد اسلامی کا ارتفاء الن میں سے ہر دو تنوی کے متعلق متنظفی کی کتابوں اور تحقیقات میں اتنا تشکیکی مواد با یاجا تا ہے، جو ایک ایسے ذہین وحساس کا دمی کو اس موضوع پرومینے اور کہری نظر نہ رکھتا ہو، پولے اسلام سے مخرف کر و بینے کے لئے کا فی ہے اس کا علمی جائز ، لینا، ان کی تحریفیات فنی غلطیوں اور ان کے دجل قلبیس کو واضح کرنا اس وقت ہمانے دائرہ بحث سے فارج ہے یہ ایک اہم علمی موضوع اور جماسان دینی فدرمت ہے جس کے لئے ایک غلیم منظم ادارہ کی صرورت ہے۔

فدمت ہے جہ کے لئے ایک ظیم وظم ادارہ کی صرورت ہے۔

یہاں ہم نہا بت اضطار کے ساتھ ان کی اس دعوت ولفین کا خلاصہ بن کرتے ہی کو وہ اپنے پڑھے لکھے وصلومندا ورتر فی اپند لوجوان فارلین کے سامنے باربار اور مختلف عنوالوں سے بیش کرتے رہتے ہیں اور جس کوان نوجوالوں کا ذہن ایک مقل اور برجھ بیت کی طرح قبول کرتا جلاجا تا ہے، اس دعوت وتلفین کا اسلامی ممالک کی اصلاح وتر فی کی طرح قبول کرتا جلاجا تا ہے، اس دعوت وتلفین کا اندازہ اس کے بغیر نہیں ہوسکتا، اس کی تحریجات سے قربی تعلق ہے اور ان کی نوعیت کا اندازہ اس کے بغیر نہیں ہوسکتا، اس موقع رہم اس خلاصہ کو بطور افتہ اس مین کرتے ہیں ہوا کہ مصری فاصل (ڈواکٹر محدالہ ہی) موقع رہم اس خلاصہ کو بغیر ترشر کی اور ان کے فیالات کا عکس ہے ،۔۔

کی تالوں کا قدر شرک اور ان کے فیالات کا عکس ہے ،۔۔

اسلای معاشرہ کی والبنگی اسلام کے ساتھ صرف ایک مختصر و ففرنین محمر رہی ہے

وه تاریخی وقفه به جبکراسلامی معاشره ابتدائی هالت اورد و رطفولیت بین تق، ا اه سابق دائر کراشنجهٔ تقافتِ اسلامی حکومت معر در وزیراو قاف جهوریز عربیم تحده . اس ابتدائی حالت اوردور طفولیت نے اس کا موقع دیا کہ زندگی اوراسلامی تعلیمات

بیں ناسیت اور بم آ ہنگی ببیدا ہوسکے سکن اس خضرا نبدائی و ففہ کے ختم ہوتے ہی اسلام

معاشرہ اوراسلام کے درمیان شیح بڑگئی اوراسلام زندگی کی رہنمائی کا سرحتی ہمیں رہا،

کلچرل، بیاسی، اقتصادی اورد و سرے خارجی محرکات وعوائل کے تیجہ بیل سلامی معاشرہ

کے اندرزندگی جتی تبدیل ہوتی رہی اور ترقی کرتی رہی اتنا ہی اسلام اس برتی ہوئی اور ترقی کرتی رہی اتنا ہی اسلام اس برتی ہوئی اور ترقی کرتی رہی اتنا ہی اسلام اس برتی ہوئی اور ترقی کرتی ہوئی زندگی کا ساتھ دینے سے فاحر ہوتا چلاگیا، خلیج برابر وسیع ہوتی جائی گئی اور ترقی کرتی ہوئی دندگی کا ساتھ دینے سے فاحر ہوتا چلاگیا، خلیج برابر وسیع ہوتی جائی گئی اسلام زندگی میں خول نہ نے سکے گا اور البس کی جگہ فرد کے ضمیر میں ہوگی اور میہ فرد در کے ضمیر میں ہوگی اور میں فرد کے اپنی ذات کے لئے اس کا اظہار کرسکے گا ۔ ا

"اسلای تعلیمات کانافذ نزکرسکنا، اجهای صرورت کاعین تفاصله اور نیجیه به در در در برای بهو با زندگی کے ان حالات کاجن کو اسلام این تعلیمات کی روشی بیراک کا مطابق نہیں بیراک کا اور ان کے اور اپنی تعلیمات کے درمیان بهم آمنگی نہیں بیراک کا اسلای تعلیمات بیمل کرنے پر زور فینے کے معنی اس زمانہ میں اس کے مواکجھا و زنہیں بیرک زندگی سے کنارک فنی اختیار کر لی جائے، تدن جدید کے وسائل سے فاعرہ اٹھانے میں کمان دنیا سے بچھے رہ جائیں سلمان ممالک میں غربت بہار اور سائل سے فاعرہ اٹھانے کو بیر شنگی گواراکیا جائے جیسا کر اس و قت سعودی حکومت میں حال ہے بیروہ تنہا اسلامی ملک ہے جس نے سرکاری طور پر اسلام بیکل کیا ہے اس لیے وہ اس بات کا منونہ ہے کہ اسلام بیکل کرنے سے کیا نتائج میں ام ہو تی کیا ہے اس لیے وہ اس بات کا منونہ ہے کہ اسلام بیکل کرنے سے کیا نتائج میں ام ہو تی ہیں ہو۔

"تغيروتر في جوزندگى كاربيا عام قالون بهيس سے مفرنہيں مهلمالوں كواپنے اسلام كے باليے ين بھي اس سے كام لينا جا ہے تاكہ وہ جديد مغربي دنيا كے قدم بقدم چل سکیس اور کمز دری و نظمی کے اساسے نجات یا سکیس اس کے لئے عزوری ہے کہ وہ نوداسلام بریھی بجینیت ایک نرب کے اس قالون کونا فذکرس اوراس کو زما نه كے ساتھ بدلنے اور ترتی دینے كى كوشسش كريں، ملت اسلامى كوھي تغيروتر تی کے اس فطری اورابری قانون کی بیروی میں مغربی معیار (IDEAL) کے مطابق جینا اورابنے مشرقی ماح ل میں اس سے متأثر ہونا صروری ہے اس سے كفكروز در كى كے میدان بی اہل مغرب کے رجمانات طویل انسانی تجربوں کانتیج بی اہل مغرب نے ان رجحانات كي نشكيل مي علمي اورسائنتفك طريفية استعمال كيا، بطريقياو بام و خرا فات اور مخصوص عفائد سے منا تر نہیں ہوتا، اس کے بیش نظر صرف انسانیت كى فلاح ہوتى ہے !

تقریبًا و بر مدی عطویل کسل تجربه کے بور تشرقین نے محسوس کیا کہ ان کے طربتی کارمی بنیا دی غلطی تفی جس کی وجہ سے ان کی جدو جہد کا بورا نتیج نہیں کل رہا تھا اور بعض او قات اس کے خلاف اسلامی حلقوں میں شدیدرد عمل اورا شنعال بیدا ہوجا تا تھا ہو تبلیغی و دعوتی نقط و نظر سے خطر ناک تھا ، وہ ہرا برا بنی مساعی اوران کے اثرات و مناع کی حقیقت بیندا نہ جا تر ہے اب ان نتاع کی کرفتنی برای تفول کے کیا کہ ان کو اپنے رویہ اور طرب کا دمی بنیا دی تبدیلی بیدا کرنی جا بہتے ، اور کیا میں سلمانوں کو ان کے اسلام کی جدید جبر بین بریلی بیدا کرنی جا بہتے ، اور کیا میں سلمانوں کو برائے کی کوشن ش کے اسلام کی جدید جبر بین کرنے اور اصلاح مذہب (۱۹۶۰ میں کی کوشن ش کے اسلام کی جدید تبدیلی بیدا کرنی جا سیا تھا تا در ہوں۔

تحرکی جلانی جا ہے اور جہاں جہاں تجددواصلاح نرب کی نخر کی جل رہی ہے، اس کی ہمت افز ائی اور تائید کرنی جا ہے، اس ذہنی تبدیلی اور ایک نے طراق کاری صف بل امت افز ائی اور تائید کرنی جا ہے، اس ذہنی تبدیلی اور ایک نے طراق کاری صف بل افتاس سے بخوبی نشاں دہی ہوتی ہے (BARRY GAYLORD DORMAN) این کتاب افتیاس سے بخوبی نشاں دہی ہوتی ہے (TOWARDS UNDERSTANDING ISLAM)

"اصلاحی تحکیدیا دینی تعلیات کی موجوده تجربوں کی روشنی میں از مرنوترکے

کرنے کی مخلصا نہ کو ششیں ہوتی ہیں یا ان کے ذریعہ نئے تجربوں کو دین تعلیات

کی روشنی میں تجھنے کی کو ششن کی جاتی ہے اوراس سئے وہ (سیحیت کے) ایک

مبلغ کے لئے اولیں اہمیت کھتی ہیں اس کے معنی ہرگزیہ نہیں ہیں کہ نزئی تحرک کے

مبلغ کے لئے اولیں اہمیت کھتی ہیں اس کے معنی ہرگزیہ نہیں ہیں کہ نزئی تحرک کے

مبلغ کے لئے اولیں اہمیت کو جی وہ اس کا استحقات کھتی ہے کہ اس کا سنجیدگ کے

ماتھ مطالعہ کیا جائے کا ہماری مرادان تحرکوں سے ہے جن کی حیثیت موجودہ

زندگی کے سیجے دینی اظہار کی ہے اور بجروز مرہ کے تجربہ کی روحانی تو تیں حقائق سے

کو ششن کرتی ہیں اور کھیلتی جارہی ہیں اور جس میں روحانی تو تیں حقائق سے

نبرد آن ما ہیں۔

بهت مکن ہے کہ ان بی سے ایک صلاحی تحریک کمانوں کے صفرت بیسی کو سمجھنے کے سلسلہ بی بالافریزی اہم تا بت ہوجتی کہ بھی ہوسکتا ہے کہ آئندہ بندرسالوں بیں اسلامی ممالکہ بی (سیجی) مبلغ کا اصل کا رنا مرسلمان افراد کی اصلاح واحیاء سے زیادہ خود اسلام کی تجدید واحیاء ہو، ہمرطال بیکا کا

له برتجدید واجبا وظاہر ہے کہ ان ستشرقین کے اصول ومعیاد کے مطابق ہی ہوگا اور بہ در تقیقت تجدید کے برائے کے اور میں میں میں میں میں میں میں ہے ہوتھ برگا ہے ۔ تجدید کے بجائے کے لیے و ترکی کا علی ہے ہوتھ برگا ہے ۔

ایک میدان محصے نظرانداز نہیں کیا جاسکا، اور جس سے خفلت نہیں برتی جاسکی
یمیدان کھلا ہوا ہے ہیان موذرت بیندوں کی مثال سے ظاہر ہے جو عیدائیو
اور سلمانوں کے ساتھ ل کرکام کرنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے نظرا تے ہیں ؟
اس نصف صدی کے اندر عالم اسلام ہیں اصلاح و ترقی (در حقیقت تجدد و معزبیت ) کے جتنے علم فرار بہرا ہوئے ان کے خیالات، اعلانات اوران کے طریقے کا دہی منتشر قتن کی اس دعوت و تلقین کا عکس صاف نظرا کے گا، بہاں تک کرمنشر تین کے ان خیالات کو اُن کے کار میں ان خیالات کو اُن کے کو اوراس کو ان خیالات کو اُن کے کہا وراس کو ان کے اوراس کو ان کے کار میں کا مشرکی نشور (معاء کے فکر وعمل کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے اوراس کو ان کا مشرکی نشور (معاء کے فکر وعمل کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے اوراس کو ان کا مشرکی نشور (معاد حتاء کے فکر وعمل کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے کا وراس کو ان کا مشرکی نشور (معاد حتاء کے فکر وعمل کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے کا وراس کو ان کا مشرکی نشور (معاد حتاء کے فکر وعمل کی اساس خوارد کیا جا سکتا ہے۔

ائ تشتونین نے ایک طرف اسلام کے دینی افکارواندار کی تحفیر کا کام کیا اُوریجی مغركي افكاروا قدارى عظمت تابت كى أوراسلامى تعليمات واصول كى البي تشريح بیش کی که اس سے اسلامی اقدار کی کمز وری نابت ہوا ورا یک علیم یا فته مسلمان کارابط اسلام سے کمزور پرجائے اوروہ اسلام کے باہے بی نشکک ہوجائے ، کم از کم سیجھنے یرمجبور بوکداسلام موجوده زندگی کے مزاج کے ساتھ ساز نہیں کرتا اوراس زمانہ کی صرور بات اور تقاصنوں کو لوراکرنے سے عاجر نے ایک طرف الفوں نے بدلتی ہوئی زندگی اورتغیر نیرا ورترقی یا فنه زمانه کانام کے کرضرا کے آخری اورابدی دمن اور قالون برعمل كرنے كورواين بريني رحبت بيندى اور فدامت ود فيا **نوسي**ست كا مرادت قراردیا، دوسری طرف اس کے بالکل بیکس انھوں نے ان فدیم زین تہذیرہ اورزبانوں کے اجاء کی دعوت دی جوابنی زندگی کی صلاحیت اور برطرح کی افادیت

کھوکرماضی کے ملبہ کے نیج بسکر وں ہزاروں برس سے مدفون ہی اور جن کے احیاء کا مقصركم معامنتره مس انتشار بيداكرني اسلامي وصدت كوباره بإره كرني اسلامي تهذيب أورع لى زبان كونفضان بيونجاني اورجا لميت قديمه كوزنده كرنے كے سوا اورکھے نہیں ہوسکتا، بنیانچہ انہی کی تخریروں کے اثرا ورانہی کے شاگر دان رہند کے ذرىي*ەم مىن فرغونى" عراق بىن "ا*شورى" شابى افرىقىم*ى" برىرى" فلسطىي* بېنان کے ساحل ٹرینبقی" تہذیرف زبان کے احیاء کی تحکیس سٹروع ہوئیں اوران کے ستقل داعی بیدا ہو گئے، انہی سنشر قنن اوران کے شاکردوں نے شدو مرکے ساتھ بیکنا شرفع كياكة قرآني عربي زبان فضحي اس زمانه كي عزوريات كولورا نهين كرسكتي، اس كے بجاعے عامی (colloquial) اور مقامی زبانون کورواج دینا جا سے اورانہی کو ا خبارات اورکتابوں کی زبان بنا ناجا ہے ، یہ بات انھوں نے اتنی خوبصورتی سے اورات باركهي كمصرس اجھے يوسے مكھے اورصاحب الم لوكوں نے اس تحريك كى حایت بشروع کردی جس کانتیجاس کے سواا ورکھے نہیں ہوسکتا تھاکہ ملک وربرصوب كى الگ الگ زبان موجائے قرآن مجيدا وراسلامي ادہے عرب قوموں كارشة كرف طاعے اوروہ ان کے لئے ایک صنبی زبان بن جائے، عربی زبان این بین الا قوامی حيثبيت فتم كرف اورعرب اس بواس دين سرايرا وروح سے محرم موكرا كادو ارتداداوراختلات وانتشار کے نذر ہوجائیں۔

ות של וצים ו בי לי נית וצבל ב או בי של של בי או אבל (ROMAN CHARACTER)

اله سلام بوسی اس نخر کیک کا خاص علم فرار تفا، محد مین به کیل احدایین اورا حدثن الزیات مجلی جزوی طور پراس کے حامی نفھے۔ کے اختیارکرنے کی دعوت دی اور ان کے تلاندہ نے وفتاً فوقتاً اس کی صرورت ثابت کی، اور اس کے فوائد و فضائل بڑی بلند آ ہنگی سے بیان کئے، اس کا بتیج بھی اس کے سوا اور کی نہیں ہوسکتا کہ بوری عرب قوم سجیح طور پر قرآن مجید بڑھنے سے محروم و نا آشنا ہوجا ہے اور وہ بوراعلمی ذخیرہ (جو ابنی وسعت اور علمی قیمت بیں بے نظیر ہے) ہے عنی اور بر کا رہو کر رہ جائے۔

ان نجاد بزا در شورول مئے تشفن کے حقیقی مقاصات خیالات ان کی دور بنی اوران کی اسلام شمن كالورلاندازه بوسكتا ب ان مي سے اكثرى تصنيفات اسلام كى بنيادوں بير تينه حلاتي من اسلاميات كي مرشمون (بشمول حديث وفظ) ومشكوك فراردتي ميمملم معائنره مبرسخت درنى انتشارا ورنشكك وارتباب بيداكرتي بي اسلام كے حالمين شارمين (محرنبن وفقهاء) كى علميت و زبانت كى طرت سے نشكك بناتى بن فاخش علمى غلطيوں، مضكذ خيزغلط فهميون زبان وتواعرسه ناوا قفيت اوبوض اوفات كفلى نحريفيات كحاان كبزت شاليه لمتي مي كهن ان كي اكثرومبنية تصنيفات مغربي وشرقي دنيا مي مقبول مي، نیانعلیم یافته طبقه (حس بین رسیده اهل علم کی هی ایک تعدا دشایل می)اس کی حسن ترتیب طرزات دلال نتائج کے استباط اور میں کرنے کے علمی (سائٹلفک) طریقہ سے مرعوب و مسحورب اوراس كأنشفى خالص علمائ مشرق كي تصنيفات سينهي بوتى معزى علمائ مشرقنا جب وقعت واعتمادي نظر سے ديجھے جاتے ہي اورالحقوں نے مشرق مي جومقاً ماصل كربيا كاسكاندازه اس مع بوسكتا كمشرق وطلى كى نينون وقري اسعلميه (ACADEMIES) المجمّع اللّغوى، (معر) المعبّمع العلِمى العَربي (تنم) المحبّمع اللّغوى العِوَاقى، (بغداد) بيئ تشرّنين كاليك فاص تعداد ركن ما وران كم مطالعه وآراء سے

استفاده کیاجاتا ہے،عالم اسلام اورعالم عربی کی بے مامکی کم ہمتی کا ندازہ اس سے ہوسکتا ے كەخالص اسلامى دعربى موصنوعات بريھى عرصة درا زيسے ننشر قلىن بى كى كتابوں بردارد مالد ے اوروہ اپنے موصنوع براک طرح سے تناب مفدس (۵۵۶۶۱) کی جینیت کھنی میں تاریخ ادبیات عرب برنکسن (R. A. NICHOLSON) کی کتاب (A LITERARY HISTORY) تاریخ ع في اسلام يرفواكثر مبيثي (Р. н. нітті) كى كناب (ніsтоку оғ акавы) نايخ ادبياتِ اسلاميج (GESCHICHTIE DER ARABISCHEN LITERATURE) בפלאט (CARL BROCKLEMANN) על جر من مین اوراس کا انگریزی ترجمبه (THE HISTORY OF ARAB LITERATURE) اسلامی قانون برناخت (SCHACHT) كى كتا (THE ORIGINS OF MOHAMMADAN JURISPRUDENCE) اینے اپنے موصوع مینفرد تھجھی جاتی ہے اور شبتر مشرقی جامعات میں شعبہ عربی داسلامیات میں ال كى حيثيت ايك علمى مرجع (REFERENCE BOOK) اورسد (AUTHORITY) كى مينشون كا مزنب كيام ودائرة المعارف الاسلامية (ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM) حس كي والدائرة بورب وامركميس كال حكيم اورجن بيراع نام سلمان مقالز كارول كاك تعدادي ثال إسلاي علومات وحفائن كاست برااورستند ذخيره مجما جاناهم اورم وياكتنان مي اسىكوبنياد بناكرع لى اوراردوس فل كياجارا ب.

اس صورت مال کا اصلاح اور منظر قدین کی تخریبی اثرات کوروکنے کی صرف بہی صورت مے کران علمی موضوعات برسلمائ فقین واہل نظر قلم اٹھا میں اور منظر قدین کا ان مام قابل نولویٹ صوصیات کو لمح ظار کھتے ہوئے بلکران کو ترتی دیتے ہوئے ہوائ کا صحیح می جاتی ہیں مستند و صحت اسلامی معلومات اور نقط و نظر پیش کریں ہوائی تصنیفات ہوں ہو ابنی تحقیقات کی اصلیت (علام معلومات اور نقط و نظر پیش کریں ہوائی اور قدیم کا ان کا تحقیقات کی اصلیت (علام معلومات اور نقط و نظر پیش کریں میال کی گھرائی اور تو کا کا تحقیقات کی اصلیت (علام معلومات) مطالعہ کی وسعت انظر کی گھرائی اور تو کا کا تحقیقات کی اصلیت (علام معلومات) مطالعہ کی وسعت انظر کی گھرائی اور تو کا کا تحقیق کا تو کا تحقیقات کی اصلیت (علام معلومات کی اصلیت (علام کا تو کا تھی کی وسعت انظر کی گھرائی اور تو کا کا تحقیقات کی اصلیت (علام کا تو کا تھی کا تھی کی اصلیت (علام کا تو کا کو کا تو کا تھی کا تو کا تھی کا تو کا تو کا تو کا تو کا تو کا تو کا تھی کا تو کا تھی کا تو کا کا تو کا کا تو کا تو کا تو کا تو کا کا تو کا کا تو کا تو کا تو کا تو کا کا تو کا کا تو کا تو کا تو کا کا تو کا

استنادوصحت اورلینے محکم استدلال بین نشرتین کی کتابوں سے کہیں فائن و ممتاز ہوں ،
ان بیں ان کی نمام خوبیاں ہوں اور وہ ان کی کمز ورلیں اور عیوب سے پاک ہوں دوسری طرف ان نشرتین کی کتابوں کاعلمی محاسبہ کیاجائے اور ان کی بلیسیات کو بے نقاب کیاجائے نمن کے سمجھنے ہیں ان کی غلط فہمیوں اور نزحم افذر کئے ہوئے نتا کج کی غلطی کور وہ کیاجائے کا ان کے آخذ کی کمز وری اور ان کے افذ کئے ہوئے نتا کج کی غلطی کور وہ کیاجائے اور ان کی دعوت ولفتین میں ان کی جو بدیتی ، فرہبی اعز اص اور میاسی مقاصد کیاجائے کا ور ان کی دعوت المام کیاجائے اور نتا باجائے کہ بیاسلام اور متن اسلام ہیں کے خلاف کی بیا کا کی بیا کا کی بیان کی ور خطر ناک سازش ہے۔

اس بہلے تنبت وابجابی کام (اسلامی موضوعات برنصنیت) اوراس دوسرے سلبی وجوابی جزو (علمی محاسبه) کے بغیر دنیا عاسلام کا ذہن و وصله مندطبقه جو اور ب امركيكى بنديايه بونبور شيور يا بني ملك كى اعلى تعليم كامون من تعليم يا تاج، اور مغربي زبالون سي ميں (حن مِن وہ زيادہ مهارت رکھناہے)اسلامی نظر بجرکامطالعہ کرنا جابتك منتظرتين كے زہر اورخيالات كے اثر سے آزاد نہيں ہوسكتا، اورحب ك اس انزسے آزاد نہ ہواسلامی ممالک برا برفکری انتشارا در دہنی از نداد کے خطرہ سے دوجار میں مے اوران مالک میں تجددومغرب کے علمبردار برابران خیالات کا اظہار كرتے رس كے اورجب افتداران كے إلقى آئے گانوان كوبررف كارلانے كى كويشش كري كے ، جواسلام كى روح كے منا فى بى اورا كي البيے معاشرہ كى شكيل كرته بي جومرونيل و فوميت مي فديم اسلامي معاشره سيمشا بهت ركفتا به، اور حب كارخ مغرب اورخايص ما دبيت كى طرف بوگا، اورحب كود كيج كركم سيم عالم إسلام

کے ان فضلاء اور رہناؤں سے بیر کہنا مبیح ہوگاکہ ہے ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی کیں رہ کرمبروی نبرکتنان است

# علوم اسلام كازوال اورعلماء كأفكرى انمحلال

عالم اسلام کے جدیداعلی تعلیم یا فنہ طبقہ اوران لوگوں کی رحن کے ہاتھ ہیں حکومت فی سیاست کی باگ ڈورہے) ہے راہ روی غلط اندشنی اور دین سے ابوسی کاکسی فدرسبب وہ جمود واصلحلال تھی ہے ہوعلوم اسلامیہ کے مرکزوں اور نمائندوں بطویل مدت سے طارى باس جودواصمحلال كى وجسے بيلوم جنمووار نقاء كى اعلى صلاحبتوں سے بهرلورين ابنى صلاحبت وافا دببت اوربدلتي بمولى زندگى كى رمنائى كى قابلىب كاوه روش نبوت بش نهي كرسكے جوتنا زع للبقاء كے اس دُور ميں دركار تھا،علوم اسلاميم كا قديم نصاب فيكيماس زمانه ببن توبرا بربدلتاا ورزندكي كاسائفه دنيار بإحس بين انقلابات بهت دريس آخے تھے اوران كى توعيت بي غيادى فرق نهيں ہوناتھا، بيانفلا بانتخاص اورحكران خاندانون كى تبريلي كانام تفي كبين اس كے با وجودواضعين نصال ورعالم اسلاً می علمی تعلی تحرک کے رسنا برابرابنی دہانت وحقیقت بیندی کا تبوت فیتے اور نبدیلی و اصافه سے کام لیتے رہے ہکین جبانبیویں صدی عیسوی کاوہ زمانہ آیا جس میں حکمراں خاندانون كانهبي بكرتهنديون اورافكاروا فداركا انقلاب رونما ببواا ورانقلابات كي كنزت اورفنترن دولوں حدسے تجاوز ہوگئیں نوبینصاب ایک منزل برآ کڑھمرگیا' اوراس فيهرتغير واضافرس انكاركر ديامضاين مقرره كتابون اورطرز تغليم مرحيزس

اس روش پراصرارکیاگیا جو مندوستان بین بانی درس نظامی ( ملا نظام الدین کھنوی مسلته العظام الدین کھنوی مسلته العظاور شرک زمانہ بین مسلته العظام الدین کھنوی قائم ہوگئی تھی، فقہ وفالون اسلامی بین توسیع واصافہ ان نئے مسائل میں (جوجد پراکتشافا نئی افتضادیات اورنئی تنظیمات نے بیدا کر دیئے کئے) اجتہاد سے کام بینا جبوڑ دیاگیا، اجتہاد جو اپنے اعلیٰ، نازک اورنہ ایست صروری شرائط کے ساتھ بہر جال علی واسلام کا اجتہاد وربد ہے ہوئے زمانہ کی رہنمائی کا ذریعے تھا، عملاً معطل و مسدود ہوگیا، اورایک مواصر عرب عالم کے بلیغ الفاظ بین علماء کے نزدیک اس دروازہ کو کھولنا تو (شرغا) منوع مواصر بین تھا، کمرض شرخی سے وہ کھل سکتا تھا، وہ عرصہ سے گم شدہ تھی؛

اسلامی علیم معارف قرآنی اور شریجیت اسلای کے لئے جس طاقتور موثرود لیدی۔
ونشین تعبیروتشری اور اس کے لئے زبان وادب کے اس نئے دور میں ساسلوب وہیرائے
ہیان کی صرورت تھی وہ اگرنایا بنہیں تو کمیاب صرورتھا، ایسے علماء خال خال بائے جاتے
تھے جوان دینی حقائن کی ابریت وزرگ کی صلاحیت اور اسلام کی فوقیت وہرتری کا
نقش جدید طبقہ کے دل ودماغ پر قائم کرسکیں اور اپنی بھروپر علی تنقیدوں اور اہرانہ
تعلیل و تجزیہ سے نہذریب جدید کے طلسم کو توٹر سکیں۔

# قالون اسلامي كي ندوين جديد كي صرورت!

اسى ينتبه ينهين كم عالم اسلام كم مختلف كوشول مي السي متنازدين تخصيتين

الهجن كي تفصيل كتب اصول فقيب ،

عه استاذ مصطف احمالارفاء استاذ فقد اسلاى جامعه ممّان ورابن وزيروا فون مكومت شام.

بيدا مؤين خصون زيعض ومين صلفون كوابني طافنورا وردلآ ويزشخصينون سيمتأثر كياا ورايك بزم عطبفه كوذنهن ارندا دسي بجالباا وازعبن كوشوں ميں ففه ومسأ لالسلاميه بركسى صرنك نفرا دى كام بهي بواا ورفقه و قالون اسلاى كونية بياس بربيش كياكيابيكن عالم اسلام میں ایک بین طافتورعا کمکی علمی تخریک کی می برا برمحسوس کی جارہی ہے، جو حبر برطيفه كالسلام تحيلمي ذخبره سيرشة ورابطه فائم كرسك اسلامي علوم مين تي وج بجونك سكئ اوراس حقيقت كونابت كرسك كهاسلاي فالون اورفقه نهايت وسيعاور ترقی پزیرخالون ہے،اور وہ ایسا بری اصولوں برخائم ہے، تو بھی فرسودہ اوراز کاریر تنہیں ہوسکتے جس میں زندگی کے تغیرات و ترفیات کا ساتھ دینے کی اوری صلاحیت ہے، اورس کی موجودگی مرکسی صنعی وانسانی قالون کی بناه لینے کی صنرورت بہیں بیچ صرحاصر كا وه ضرورى كام ٤٠ جواسلامى ملكول اورموجوده اسلامى معائشره كوديهني ومعائشرتني ارتدادسے بچاسکتا ہے، اورمغرب زدگی اور تجدد کے اس نیزدھا سے کوروک سکتا ہے، جوعالم اسلام مين اس وقت ابني يورى طغيانى برب علام اقبال في اس كام كى صرور واہمین اوراس کے دوررس ننا تج کے متعلق بجاطور بریکھاہے:۔

درمبراعقیده می کری خص زمانه و حال کے جوس پروولنس (JURISPRUDENCE) (اصول قانون) برایک نفیدی کاه ڈال کراشکام قرآنیه کی ابدیت کو ثابت کرے کا وہی اسلام کا مجدد ہوگا اور بنی نوع انسان کا ست جرا خادم تھی وہی خض ہوگا، قربیا تام مالک بیں اس وقت سلمان یا تو اپنی آزادی کے لئے لوائے ہیں یا تو انین اسلام یہ پر

له شال كيطور براستاذ مصطف زرقاء كى قابل فدركتاب للد خل الفقدى العام "و اكثر مصطف الباعى كان الدحوال الشخصيدة (ا يويس) معرب فين محوالوز بروك بعن معنا من سأبل جار بين كشع اسكتابي .

غور کریے ہیں، غرض یہ وقت علی کام کلے، کیونکر میری رائے نا قص میں ندہم اِسلام اس وقت گویا زمانہ کی کسوٹی پرکسا جار ہے اور شاید تا این ِ اسلام میں ایساوقت اس سے پہلے بھی نہیں آیا۔"

فقراسلای کی جدیدندوین وتوسیع کا کام کسی نیځ قالون کی بنیا در <u>کھنے کے مراد</u> نهبيه بم كے لئے نئے اصول وضع كرنے اورا كي جيزكوعدم سے وجوديس لانے كى صرور بهو اسلامی فقه، فالون کا وغظیم سرمایدا ورانسانی زبانت ومحنت کا وه عجیب وعزیب نمونه بهمس كانظردنياكے قالونی ذخيرول ميلنی شكل م، بيزند كى كے بہت بڑے حصداورعصرفديم كاكنز حالات برحاوى بمرمناس كى عزورت بكران كيمانه اصول وکلبات سے (جوسراسرقرآن وحدیث پرمنی ہیں) نیٹے ہز ٹیان کااستنباط کیاجا اوران سے موجودہ زندگی کی صروریات اوزنبدلیبوں میں رہنمائی حاصل کی جائے، اس ففہی ذخیرہ کی وسعت اوراس کی فالونی قدروقیمت کااندازہ کرنے کے لئے منہوزای فاصل ومابر فانون مصطفي احدالزرفاء كى كتاب المدكة على الفقيعي العام إلى المقوق المدنية"كي مفدم سے ايك قتباس بين كيا جاتا ہے جس بن الفول فيرس اينورسى كيهفنه قانون اسلام كصيمينا رميم عزني الهربن فالون كافقه اسلامي سيتعلق تأثرونظري بیش کیاہے، وہ کہتے ہیں :۔

م انل قوانین کی عالمی اکیڈی کی مشرقی قانون کی شاخ نے بیریں اونہورسٹی کے لاکا بچ میں ہر رولا فی ساھ ہے اندیس فقد اسلای کا ہفتہ منایا اوراکی کانفرنس کے لاکا بچ میں ہر رولی کی سنتھ کی ایک نفرنس ہوسیو ہے سالہ میں ہر وفیسر فقدا سلامی بیریس اونیورسٹی کی

صدارت بین بوگی اس بین عرب غیر عرب ملکوں کے لاکا بحوں کے اسا تذہ از ہر کے نائدہ اور فرانسیسی و کلاء نیر مستشر فیرن بڑی تعداد میں مراہ کئے گئے بھر سے چار نائدہ منتخب بھوکر گئے ، دوجا معہ فواد سے ایک جامعہ ابراہیم کے لاکا لیج کے پنسپل اوراز ہرکی جھیئے تہ کہاں العلماء کا ایک نمائندہ دُشت یو نیوسٹی کے لاکا لیج کی طرف سے بی نے اور ڈاکٹر معروف الدوالیبی نے نمائندگی کی، نمائندوں نے دیوانی، فوجدا دی اور مالی قوانین کے پانچ عنوانات بریجٹ کی جواکیٹری کی طرف سے پہلے متعین کردیئے گئے مالی قوانین کے پانچ عنوانات بریجٹ کی جواکیٹری کی طرف سے پہلے متعین کردیئے گئے تھے، وہ حسب ذبل تھے بر

(۱) ملکبت کا اثبات (۲) عام مفادکے نئے استلاک (عوام کی الماک پرقیف) (۳) جرم کی ذمرہ اری (۲) اجتہادی ندا ہمیے فکر کا ایک دوسرے پراٹر (۵) سود کے بالے بی اسلام کا نقطۂ نظر۔

برسب کی اورمباحث فرنج بن ہوئے تھا اور ہرو صنوع کے لئے ایک ن مقر انھا، ہرکے کے بعد مقرا اور کا لفرنس کے نائن وس کے درمیان مباحثہ ہوتا تھا ہوئوئی اور مزورت کے اعتبار سے بھی طویل ہوتا تھا کھی مختصر اس کا ضلاح فلمبند کر لیا جا تھا۔

اس قیم کے مباحثہ کے درمیان ایک ممبر جو ہیں کے بارالیوں الیشن کے صرفے کو مرح ہے کو سے بوئے اور النھوں نے کہا ۔ میری مجھی بنہیں آتا کہ بی اس عموی خیال میں کہ اسلامی فقہ جا مدہ اور اس میں جدید معاشرہ کی صروریات کی کمیل کی صلات میں کہ اور اس کی تقریر وں اور مباحثوں سے اصول و شوا ہد کی بنیا دراس کے انکل برخلاف ہو بات نابت ہوری ہے ان دونوں میں کیسے مطابقت

له علماء ازبرك وه برى كونسل جواجم ديني على ما على مي فيصله كرنى ب.

پيداكرون ؟"

کانفرنس کے اختتام برتمام نائندوں نے بالا جاع ایک تجویز پاس کاجس کا زجیجت ذیل ہے:۔

اس کا نفرنس کے نشر کاءان مباحث کے بیش نظر ہوفقہ اسلامی کےسلسلیں بین ہوئے اوران بحتوں کی بنا پرس سے یہ بات اجھی طرح ظا ہر ہوگئی کہ:۔ (الف) اسلامی ففه کی ایک خاص (قانونی و دستوری) قیمت ہے جس میں نبہنہیں كياجاسكتا\_\_\_(ب) استظيم فالوني سرمايين فقهي مذاهب كابرانختلاف، معلومات ، مدلولات اورفالونی اصولوں کابڑا خز انہے ہواعترات تحسین کابورا مستحق با وراس کے ذریع فقداسلای اس فابل ہے کہ جد مدزندگی کی صروریا ا در مطابی کی کمیل کرسکے \_\_\_ اپنی اس نواہش کا اظہا رکر تے ہی کہ بیر فیتہ ہرسال منایا طا اکرے، اور کانفرنس کے سکر طرب کو اس کا ذمہ دار قرار دینے میں کہ وہ ان وضوعا كالكفهرست نبار كصح بكوآشده جلسه ي بحث و نداكره كى بنيا د بنان كى عزور اورون كالميت كالدشة ماشات ساظهارمواليد كانفرنس كے نائندے اس كى بھى اميدر كھنے ہى كەفقاسلامى كى ايا اركارى تبارکرنے کے لئے ایک میٹی بنا دی جائے گی جس کے ذریعی قانون کی کتا ہوں سے استفاده اودمراجعت آسان بهوجائے گی اوروہ ایک ایبافقہی انسائیکلورٹریا بن سکے گہر بیں اسلامی قانون کی تام معلومات جدید طرز برمرتسب کی گئی

له المد خل الفقعى العام ، ص ، ج ، د ، لا ، تيسرا الريش عهوام.

ہوں گی ا

# اميىر كى رۇشنى

جدتيليم بافتة طبقه وابني مخضوص عصرى ترمبت اورجد يصلاحيتون كي بناير قبادت ورمنهٰ ائی کے منصب برفائز ہے اپنی ان نام کمز ورلوں اورمزاج کے باویود اورمز ایعلیم وزمیت كانتيجه باسلامت فهم اورفبول حق كى استعداد وصلاحبت سيحرم بنهين بلكهما طوربروه فوت فيصله فوت على اور تفيقت لبيندي مربح فن دوسر يطبقون سيهي متنازع اس طبقه كيبت سے افراد جیسی بات کو بیجے اور جن سمجھ لینے ہی آوبڑے ہوش اور انہاک کے ساتھ اس کی تبلیغ واشاعت مين فول بوجانيم اسطيقي بكثرت السافراد ياع جاتيم جن كواسلام سے گہرانعلن اور سجاعثن ہے اس طبقہ سے اسلام کو بعض بڑے بیجے النجیال عمین النظر مفکرہ اسلام كے نئیدائی اور مرفروش مجاہر حاصل ہوئے بہت ہی دینی دعونوں اوراسلامی تحریجا كواسي طبقة سے پرویش داعي اورباعل سياہي لمے مشرق وطلي ميں سيرجال الدين افغاني، شيخ محروبره اورشيخ حن بتاكوا ورمنافر سناكر بن تحريب خلافت سے الاعصر حاصر كى نام ديني تخریجات کے فائدین کواسی طبقہیں سے اپنے ہترین کارکن ما تھ آئے ا بھی اگردین کے داعی بے بوٹ اور مخلصانہ طریقہ پراس کو دہن سے مانوس کرنے کی کوششش کریں ان کے زہن کی ان سکنوں کو دورکر دیں ہو مغرب کی مخصوص مزاج کی تعلیم نے ڈال دی ہیں اور ا بان کی اس میگاری کوئتے کے کرنے بی کا بیاب ہوجائیں ہوا کھی ان کے دل وداغ کے اندردبي بوئى بن زوا يهي اس طبقه بن افيال ومحدملى صبيه صاحب فكروصاحب عل ا فرا دبیرا ہوسکتے ہں ہددین کے داعی کے لئے ایک ایسا جیرت انگیزلیکن سرت مخش انكشاف موكاكراس كى زبال الالتانكا كاكر ع

البي بينكاري تعبي بإرب ايني فاكترريفي

عالمگرصورت مال کی تبریلی کے نظاورعالم اسلام کے مالات برانقلائی ظیم بداکرنے کے لئے دین کے داعیوں کواس طبقہ پراپنی توج مرکوز کرنے کی صرورت ہے کہ اسی طبقہ کی فلطاند بنی اور بے راہ روی نے عالم اسلام کو ذہنی از نداد کے خطرہ بیں بتبلاکر دیا ہے اسلامی ممالک کا رخ خالص اسلام بیت کے بجائے خالص مخربریت کی طرف موڑ دیا ہے اور وہ اور جا اور وہ کے ربو رکی طرح غیراسلامی قیا دت کے ہا تھ بی دے دیا ہے اور اسی طبقہ کی اصلاح سے دوبارہ اِن ممالک کا رخ مخربریت سے دسے دسلامیت کی طرف موڑ وہ اسلامیت کی طرف موڑ اجا سکتا ہے۔

ذرائم موتوييطى بهت زرخيز إساقى

~<del>\*=</del>\*

عالم اسلام مستنقل محبنه انردار

#### تنبسراموقف

اب دیجینا یہ ہے کہ تمیرا موقف کیا ہے وہ متوازن اور بیجے موقف ہو عالم اسلا کو مغربی تہذیب کے بارہ میں اختیار کرنا جا ہے ، اور جو مغربیت واسلامیت کی اس کھکٹ میں اس کی تخصیت کی حفاظت کرسکتا ہے ۔ اس کی تخصیت کی حفاظت کرسکتا ہے ۔

عالم اسلام کے موقف کا تعین اس وقت تک نہیں کیا جاسکتا جب تک کہم اتت اسلامیہ کے زاج اور اس دنیا میں اس کے نصب اور حیثیت سے واقف نہوں کچراس زندگی کے بارہ میں اس کے نقطۂ نظرسے باخر ہوں جو تہذیب کو بیداکر تا ہے اور وسائیٹیو اور تر اوں کی تشکیل کرتا ہے ۔

# امتِ اسلامبه کامفام اوراس کی دعوت!

وَكَذَالِكَ مَعَلَنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطاً اوراى طع نوم في تبين ايك امت ومط كِنْكُونُو الشُّهَدَ أَعْلَى النَّاسِ (البقره ١٨١) بنايا به تاكم دنيا كے لوكوں بركواه مور اس منے اس کا سوال ہی نہیں بیدا ہو اکراس است کی حبکہ قا فلہ کے پیچھے اور شا گردوں اورغابيه بردارون كى صعنى بهواوروه دوسرى اقوام كيسهار سے زنده رہے، اور قبادت ورسنائي، امرونهي اور ذمني وفكري آزادي كم يجاع ففليدا ورنفت ل، اطاعت وسيراندازي برراصني اورطمن مواس مصيح موقف كي مثال منزليب قوى الاراده ازاد مترضي سے دى جاسكتى ك جو مزورت واحتياج كے وقت دوسوں سے اینے ارادہ واختیارہ وہ چیز بن فول کرتا ہے، واس کے حالات کے مطابق ہوں اوراس كانخصيت اورنوداعتما دى كويجرفت مذكرتي مون اوران چيزون كومسردكردينا م اجواس کی شخصیت اور حیثیت کے مطابق منہوں بااس کو کمز ورکرتی ہوں ایم وج بے کراس قوم کوکی دوسری قوم کے شعائرا ورانتیا زات اختیار کرنے سے منع 200

بیقوم زندگی کا ایک فاص متعین فقصد رکھتی ہے، دنیا کے لئے اس کے پاس ایک کمل دعوت ہے اس کی تہذیب و ثقافت اس کی جد وجہدا ورعل اوراس کی تہریم کی سرگری اور نشاط اس کے عقیدہ ، مقاصدا وربیغیام کی تا بع ہے اس کے نزد کیگئی انسان برائے علم، اور طاقت برائے طاقت اور اتحاد برائے اتحاد کی کوئی قیمت نہیں انسان اور کا تنات پرفتے حاصل کرنا اور مبعی ولکی طاقتوں کی تسخیر (اگروہ اپنی قوت یا اپنی مادی اور علمی فتو حاصل کرنا اور مبعی ولکی طاقت کے اظہار کے لئے ہو) اس کے نزدیک ہوولوب یا صدسے مرصی ہوئی انا بنت کے سوانجھ نہیں، قرآن مجیداس کے جذبات اور سیلانات کو برصی ہوئی انا بنت کے سوانجھ نہیں، قرآن مجیداس کے جذبات اور سیلانات کو اس کیت سے قالویں رکھتا ہے:۔

يَّهُ الدَّادُ الْاَفِرَةُ عَنَا لُهُ اللَّذِي يَ يَهَالِمُ آفِرَت هُمَ ان الوكوں كَ لِحَفَامِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### طاقنور،باخرُصارح المصلِّمسلمان!

مزورت کی مدتک اورانسا نبت کے مفادا ورنیک مفاصد کے لئے اسلام زیرگی کا مُنات اور کم کی راہ ہیں مجدو ہم کو ناجا کُر قرار دبتا ہے بلکر بعض اوقات اس کی ترغیب بھی دبتا ہے، اس کے لئے السُّرتعالے نے طاقتوں باخبر و ہوشمندا ورصا کے مصلے مومن کی مثال دی ہے ہوکا ثناتی و مادی طاقتوں کو سخر بھی کرتا ہے اوراب اب ووسائل کا ذخیرہ بھی جمع کرتا ہے اورا بنی فتوحات اور مہات کا دائرہ بھی برابروسیع گرتارہ تا ہے، کین اپنی طاقت اسلطنت اور قیادت کے تباب بن کھی اور ظاہری ابنا پر تفر ف کے بعد تھی اپنے رب پرایان رکھنا ہے، اس کے سائے ترسلیم کرتا ہے، آخرت پر تقین رکھنا ہے، اور اس کے لئے جدوج مرکز نا ہے، اپنے ضعف کا معر ف ہے، انسانیت اور کمزور قوموں پر رحم دل اور حق کا حامی ہے اور اپنی ساری قوی جدوج مدہ صلاحیتیں اور اپنے سارے وسائل اور ذخائر، الشرکے نام کی طبندی اور انسالوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف اور انسان کی بندگی سے الشرکی بندگی کی طرف بلانے میں صرف کرتا ہے، وہ سیرت اور کردار جس کی نمائندگی سلیمان بن داؤد علیہ السلام، ذو الفرنین اور خلفاء راشدین اور انگئا اسلام نے اپنے اپنے زمانہ میں کی ہے۔

### زندگی،آخرن کے لئے ایک عبوری مرحلہ!

اس زندگی کے بارہ بیں اس کی پالیسی اور توقت بہ ہے کہ وہ اس کوسہ بلند مفصد آدرش اور زقی و کامیا بی کی معراج نہیں بجھتا، وہ اس کو ابک البیاعبوری مرحلہ سجھتا ہے ہیں کو بارکرنا آنسان کے لئے صروری ہے اس کے نزدیک عظیم ترکا میا بی، لافا نی اور ٹریسسرت زندگی کا ایک ذراجہ اور واسطہ ہے، قرآن مجیداس دنیا کی ہے ثباتی اور آخرت کے مفا بلیں اس کی بے حقیقتی بیان کرتے ہوئے بہت وضاحت اور قوت کے ساتھ کہتا ہے:۔

فَمَّامَتَاعُ الْحَيْجِةِ الدُّهُ بِيَافِي الْاَفِرَةِ (يادركهو) دنيا كازندگى كاتاع تواتزت اِلْاَ فَكِيْلُ ٥ (التوبر - ٣٨) كانقا ليم كِيفنيس به مُرْتقورى!

اوراصل زندگی عالم آخرت بئااران کو

تم نوب جان لوكه (آخرت كے مقالمين) ذيج

زند كى محص لهوولعب اور (اكفا برى) زمنيت

ادربابم ايك وسرك يرفخ كرنااورا موالهاد

اولادين اكن وسرك سازيادة للاناع حي

مند (رتبا) میران کریدادار دهینی) کاشکارد

كواهيى معلوم موتى بهروه وختك موجاتى بو

اس كوتوزردد تجيمله يجروه جورا جواموجاتي

ما درآخت (ككفيت يه كاس) مي عذا

تنديد بهادرفداكى طرف مضفرت ادريفان

اسكاعلم بوناتوابيان كرتي

دوسری جگرارشادہے:۔

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْعَيَوَانَ

لَوْكَالُوْ يَعِلْمُونَ ٥ (العَلَبوت ١١٢)

ایک ا در حکمهٔ تاہے:۔

إِعْلَمُوَ النَّمَا الْحَيْطِيُّ الدُّنْيَالَعِثُ

ۊۜڵۿٷۜۊڒؽؿۃٛۜٷٙؿڡؙٵۿؙٷؠؙؽڹ<sup>ؾ</sup>ػۿ

عَيْكَا ثُوُفِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ م

كَمَثْنِلِ غَيُثِ الْمُعِبَ الْكُفْ اَدَ نَبَاثُهُ ثُمَّرَيَهِيُجُ فَتَوْبُهُ مُصُفَرًّا

ثُمَّرَيَكُونُ مُطَامًا مَا وَفِي الْاخِرَةِ

عَذَاكِ شَويُكُ لا قَمَعُفِرَةٌ مِنَ

الله وَيضِوانُ ووَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَّ إِلَّامَتَاعُ الْغُوُورِهِ

(1.-LL)

اوردنوی زندگانی محض دهوکے کااباج وه بهت صفائی کے ماتھ اس کو آخرے کایل اور مل کا ایک موقع قرار دنیا ہے ارشاد ہے:۔

رفة زين ي وكي على عاسيم في زين كي انَّا مَعَلُنَا مَاعَلَى الْاَرْضِ زينِتَّ

وتناأى كالوجب بنايا باوراس لظبناي تَّهَالِنَنْلُوَ هُمُا يَّهُمُ أَلِّهُمُ أَكْمُ سَى عَمَلُهُ كروكوں كواز اكثن في دالين كون ايا التي

(الكهف-١) كام سننج زياده الجيم بوتي بس

ابك اورموقع براً تله، ـ

ٱلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوِ لَا

لِيَنُلُوَكُمُ إَنَّكُمُ اَخْسَىٰ عَمَلًا

وَهُوَالْعَزِيْزِالْغَفُورُنَ

(1-Jul)

والاہے۔

جس فيوت اورحيات كويداكيا بالرتهاك

آزالش كرے كنم س كون فص على بي زياده

اليهاب اوروه زبردست (ا ور) بخش

وه كنا بكرة خرت زياده بهتراور زياده بإئرار حقيقت بيا.

وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا الدَّنَيَا الدَّنَيَا الدَّنَيَا الدَّنْيَا الدَّنْيَا الدَّنْيَا الدَّن

لَهُوُهُ وَلِلَدَّ ارُالُاخِرَةُ هَنُرُلِلَّذِينَ كَعِيل ورَاتْ اوروَتَقَى مِن ويقينًا ال كائة

كَنَّقُونَ وَأَفَلَا تَعُقِلُونَ ٥ أَرْتَ بِي كَالْفِرِيرِ إِلْفُونَ مَ إِي كَيْاتُم

(الانعام \_٣٢) (اتنى بات ليمي) بنيس محصة!

وَمَا أُوْنِينَتُمُ مِنْ فَكُ فَصَاعَ اور كِي مَ كُورِيادِ لا ياكيا عُ وه محض اجِد ورا

الميخة والدُّ مَيْا وَزِيْنَتُهُاه وَمَا وَيوى زَرُك كرَيْ كاللَّهُ مَيا وربيس كى

عِنْدَ اللَّهِ مَا يُرْقَ اللَّهِ عَامِرٌ قَا اللَّهِ الْعَلَّ ﴿ (نِيب) زِينِت مِ اور جرا الرَّوْلُواب) الرَّك

تَعُفِيلُونَ ٥ إلى عِوه برج السَّم بهتر عاور زباره إلى ربية

(القصص - ٦٠) والا م كياتم لوگ (اس تفاوت كو) نهين سمجقي و

وه ان اوگوں کی نرمت کرتا ہے، جواس فانی، عارضی ، ناقص اور پڑییب دنیا کو ابدی، لازوال، وسیع ، ہوسم کی کدورت اورآ لائش، بہاری اورنفصان سے خالی ہرائیز

مع آزاد اور مرطره سے پاک آخرت پرترجی مینی، قرآن مجید کتا ہے:۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْمُعُونَ لِعَنَّاءَ نَا جُولًا الْمِنْ كَابِد) بم سلخ كا وقع

ہنیں رکھتے ہمرف دنیا کی زندگا ہی دیگئی ہی اوراس حالت بُرطعتن ہوگئے ہی اور جولوگہا کا نشانیوں سے غافل ہی آوا بسے ہی لوگٹر ہے جب کا (اکٹری) ٹھکا نادونٹے ہوگا بیدبیاس کمائی کے جو (خود کینے ہی علوں کے ذراجہ) کمائے رہتے ہیں۔

وَرَضُوْلِ الْحَبَوْةِ الْسَدُّ نَيْكَا وَالْمُمَانُوْلِ اِلْحَبَوْةِ الْسَدُّ مَنْ الْيِتِنَا غُفِلُوْنَ ٥ أُولِ لِإِلَى مَا وْهُمُ النَّا وُبِمَا كَالُوُلَ يَكْسِبُونَ٥ النَّا وُبِمَا كَالْوُلَ الْيَلْسِبُونَ٥ (يوس - ١٠٠٨) دوسرى حكم ارشاد مے: س

جوکوئی (حرف) دنیای ذندگی اولاس کی مَنْ كَانَ يُرِيُدُ الْحَيَافِةَ الدُّسْيَا وَنِيْنَهَا نُوَتِّ إِلِيُهُمُ إَعْمَالُهُ مُ ولغريبان بى حابتا وزمارا تعمرا يموا قانون یے کر)اس کی کوشین وعل کے فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لَا يُبْضَدُونَ٥ ٱوۡلۡإِكَ الَّذِيۡ لَيۡنِ لَيۡنِ لَهُمۡ فِي نتاعج بيال إي إي بوات وينيم ل بانبس ہواکددنیایں اس کے ماتھ کی کی جائے ریکن الْكِفِرَةِ إِلَّالنَّارُجُ وَهَبَطَمَ صَنَعُوافِيهَا وَلِطِلُ مَّاكَا نُوُا بادرکھو) يروه لوگ برجن كے لئے آخرت (كى زندگی میں دون کی) آگ کے سواکھ دنوکا تَعُمَلُوْنَ ٥ وكهانفون فيبان بنايات سب (186-01171) اكارت جائے كا اور توكرتے رہ ہں سب

اورعذاب مخت کی ٹرابی ہے ان نکروں سئے جفوں نے آخرت چیوڈ کردنیا کی زندگی بیند کم لی ہجالتر کی راہ سے انسانوں کورکے

نالود بونے والاہ.

ڡؘۘٷؽؙؙؙۘڴٳڷڬڶڣڔؿؘ؈ٷڡؘۮؘٳٮ ۺؘۮؚؽڎۭڴٳڷۜۮؚؽؽؽٮٛؾؘڿڹٛٷٮۘ ٵڡؙؿٷڎؘٳڶڎؙؙؙؙؽؙٳٵٙڮٳڵؙۮڣؚ؊ڒۊ

بن اورط سنة بن كراس مريحي دالين وَيَهِمُنَّا وُنَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَ ייטובל איט לי על את טארוטיני يَهْغُونَهَاعِقِمًا وأُوْلَلِكَ فِي ضَلِلُ بُعِيْدِه (ابرائيم ١١٠) یہ لوگ عرف دنوی زندگی کے ظاہر کو يَعُلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَا وَ جانتے ہیں، اور پہ لوگ آئزت سے الدُّنْيَا ﷺ وَهُمَعَي ٱلْاِفِرَةِ هُمُ غَفِلُونَ٥ (الروم ع) بےخربی ا آب الشخص سے اینا خیال ہٹا لیج جو فَاعُرِضُ عَنْ مَّنْ تَوَلَّى لَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمُرْبُرِ إِللَّالْحَيْفِ ۚ اللَّهُ مُنَّا هارى نصيحت كانبال نزكرے اور يحززنو زندگی کے اس کوکوئی (اخروی مطلب) ذٰلِكَ مَبُلَغُهُمُ مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ مقصودنه بوان لوكون كي فيم كي رساقيكي هُوَاعُلَمُهِمِ نُ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِمِ ه صربس ميي (دنيوى زندگى) بي تهارا وَهُوَاعُلُمُ بِمِنِ اهْتَى كُ٥ پروردگار نوب جانتا ہے کے کون اس کے (النجم ٢٩، ٣٠) داسته سے بھٹکا ہواہے اوروہی اس کو نوب جانتا ہے جوراہ راست بہے۔

دوسری جگرارشادہے:۔

إِنَّ هَوُ لِلْمِ يُعِيُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذِا رُونَ وَرَآءَهُمُ وَكُومًا نَفِيُلُاه (الدّبر-٢٧)

الكاورحگە بەتت ملتى ہے: \_

يه لوگ دنيا سے محبت رکھتے ہي اور اپنے آگے (آنے والے) ایک بھاری دن کو

جهور منظمين.

فَامَتَامَنُ طَعَیٰ فَ عَالَثَوَا نَحَیَہٰ ہُوگَا اور اللّهُ نُیاهٌ فَاِتَ الْجَحِیْبُمْ هِیَ الْمَاوِیُ (اَنْرِت کامنکر ہوکر) دنیوی دندگی کو ترجیح اللّهُ نُیاهٌ فَاِتَ الْجَحِیْبُمْ هِیَ الْمَاوِیُ (اس کا) ٹھکا نہ ہوگا۔ (النّرِ عٰت ہے۔ ۳۹،۳۸،۳٪) دی ہوگا سودونن (اس کا) ٹھکا نہ ہوگا۔ وہ استی فض کی نعراف کرتا ہے ہوا تیزت کو ترجیح دینے ہوئے اور لمبین نظر رکھتے ہوئے دنیا واکٹرت دونوں میں کا میباب زندگی گذارتا ہے وہ کہتا ہے:۔۔

رُّبَنَا اَتِنَا فِي الدُّنْ الدَّنَا مِنَا مِنَ اللهُ عَلَالِهُ وَقِ الدَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم اللهُ اللهُ

حصرت موسی کی زبان سے ارشا دہوتا ہے:۔

وَاكُنَّهُ كَنَافِي هَٰ فِهِ الدُّنَ فَيَا هَسَنَةً اور (ضرایا) اس نیا کا زندگی بریجی بها که قو آلکُنُهُ کَنَا آفِی اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُوالِقُولُولُولُ اللْمُولِ

فِي الْآهِوَ وَهِ مِلَوى الصَّلِحِينَ قَ قَ مِنْ اللَّهِ مِلْكِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ (النحل-١٢٢) بين بهوگي .

وة بسراؤر شیل جواس دنیا کے بارہ میں ایک سلمان کے موقف کو بہت کا بمیا بی اور نزاکت کے ساتھ متعبن کرتی ہے وہ یہ ما توریکی اند جلہ ہے، جوجمعہ کے بعض خطبات کا جمزوہ میں اللہ منیا خلیف کے گئر کا گئر کے لیے اللہ خورج «(دنیا تہارے لئے

بيداكيكى باوزم آخرت كے لئے بيداكئے گئے ہو اسلمان دنيا كے اساب وسائل سے اس طرح فائرہ اٹھا تاہے جیسے کہ بیجیزاس کے لئے مستحرکردی گئی ملکراس کے لئے وود ين آئي ہے اور آخرت کے لئے وہ اس طرح کوشش کرنا ہے جنسے کروہ اسی کے لئے بداکا گیا ب وه دنیا اوراس کے اسام وسائل کومرکس مجھتا ہے، راکنیس غلام اور الحت سمحفنا كاتفاا وربالكنبي، ذربعيرا وروسيله مجفنا كم مقصدا ورغايت نهين انزت كو ده اینے سفری منز ای مفصور "سمجھتا ہے جہال *س کو پیونچیا ہے، اب*یا وطن بمجھتا ہے جہا اس کوبناه لینا ہے جنانچے وہ اس کے لئے اپنی ساری قوت جمع کرنا ہے انسم کی زحمت مول ابتا بعزم اور شوق كے ساتھ لينے وسائل كوكام ميں لا تا ہے'اور پينوت كى وہ مثال مع جورسول الشرصل الشرعليه وسلم نے دی تقی "آب نے فرما یا تھا :۔ مَا لَى وَلِلدُّ نُيكَ النَّهُ مَا انَّا كُواكِ مُ مِراا وردنيا كانعلق عرف انزام كرميرى استظلّ نَعَت شَعَرية تُمردًا حَ شَال اس وارك طح م وتفورى ديك لتحالك دفت كم نيج ما يرلينے كے لئے

منيه كما بحراس كوجهود كرحلاكما . إ

دنیا کی زندگی کے بارہ بین قرآن کا بیطر زمیان اور تثنیل رسول الترصلے السر علیہ میں کی زندگی آپ کی تعلیات آپ کی تفلوث کی زندگی آپ کی تعلیات آپ کی تفلوث مجلوت البرچیز سے عیال ہے ان قدسی نفوس کی زندگی بھی اس کی نصویر بینی کرتی ہے مجلوت البرچیز سے عیال ہے ان قدسی نفوس کی زندگی بھی اس کی تصویر بینی کرتی ہے جفوں نے آپ کے دامن عاطفت میں ترمیت بائی اوران کی شخصیت اور میرت کی ترمیت میں مہوئی اور اسی طرح وہ تا بعین اور دوسرے الم ایمانی کی تعمیر آپ کی ترمیت میں مہوئی اور اسی طرح وہ تا بعین اور دوسرے الم ایمانی کی تعمیر آپ کی ترمیت میں مہوئی اور اسی طرح وہ تا بعین اور دوسرے الم ایمانی

لەمنداحدۇزندى.

یقین جوان کے داستہ بہ چلتے رہ اوران کی ہدایت پڑل بیرار ہے۔

یان کا مزاج اور سرشت بنگئی تھی اورا کیا لیسی ارکی حقیقت جب بین نبہہ

گاکوئی گنجائش نہیں ہیہ وہ نقط ہے جہاں آسمانی ندا ہب اور نبوت کی تعلیات یا

(اگر بتجبیر جیح ہو) مررس نبوت ادی فلسفوں اوراس ادی فکرسے کراتا ہے جب کا امرار یہ ہے کہ بی دنیا سب کھے ہے ، بینی انسان کا متہا ہے جنانچے وہ اس کی تعریف ونقد لیس اوراس کی عزیت و محبت بین اوراس کو آرام دہ اورا چھے سے اجھا بنانے میں مبالغہ سے کام لیتا ہے۔

#### دینی وروحانی قدروں سے باغی تہذیب

ببانسانيت كمابك بهت برئ تريجرى اور تاريخ كأغطيم المية تفاكه عزلي تهذيب اس زمانداوراس قوم میں وجود میں آئی جواریان الغیب طبیبی دین کی بنیادوں سے باغی تھی'اوردبن کے ان نام نہا علم فراروں سے خت سبزارا ورتنفر تھی جفوں نے دبن کو لينے ذاتی مصالح اورنفسانی خواہنات کا تا بعاوراً له کاربنار کھانھا،ان کی برکردار ان کی وحشن وجہالت،اورکم وفل کے راستہ میں رخمنہ اندازی کی کوشسش سے وہ ان سے برا فروختہ و بیزارتھی، جنانج پتہذیب وصنعت اور نیز بادّی رجمان ساتھ مالھ آگے بڑھے بیرجحان بینھا کرزندگی کی نظیم خالص اوی بنیادوں رکی جائے جس میں انسانبیت اورمعانشرهٔ انسانی کااس کے نفالق ورب سے کوئی تعلق نہ ہو، یہب ان اسباب اورلورب كيمخصوص حالات كانتبجه تفياجن حالات بب اس نهرز ريك نشوونما **ېوا، وه ما دى اسباب اور كائنانى قو تون برنا بو پاچكى نفى ، اورسأ ننسل ھونىتى علوم مېس** 

بہت آگے بڑھ کی بھی بہاں کہ کہ آخر میں مسافتیں اور فاصلے بھی اس کے لئے ختم ہو گئے اور وہ اس فابل بھی ہوگئے اور وہ اس فابل بھی ہوگئے کہ ہوائی کرہ کو بارکر سکے ، خلا بی آزاد اند سفر کرسے اور کم سے کم وقت بی کرہ اون کے کرد جبر کہ گئے کا وروہ کا میا بیاں حاصل کرہ ہو بجھی نسلوں کے تواثب نیال میں بھی بہیں اسکتی تھیں۔ میں بھی بہیں اسکتی تھیں۔

#### مشرق اسلامي كے تحددلبندر مناؤل برماد بن كاغلبه!

به مادی رجمان اورنفسیات مشرق اسلامی کے تجد دلبند بلکه زباده محیح الفاظ بر مغرب برست قائد بیر برجم بی نفل مورکئی، کمالی سے جال کال سامی مالک کے تام رہنا اور بت کے شق بس کمیاں طور بربر شار نظر آتے ہیں الفوں نے بھی " قوت " اور" ترقی " کو ایسا معبود طلق بنا بیا ہے جس کی پرتش واجب ہے، اور جس کے علاوہ کو کئے حقیقت موجود نہیں جس کی قربان گاہ برساری اخلاقی وروحانی قدریں اور ہروہ جیزجس کی اوریا فادیت نہ ہو بھیندہ جی طاحادی جانی جائیں۔

اس کے نبوت کے لئے ان قوی رہنا ؤں اور ساسی بیڈروں کے بیانات ان کے مضابین ان کے اعلانات وننشورا وران کی علی کارروائیاں اورا فدایات اوروہ معالمہ ہو بیاوگ ان جاعتوں کے ساتھ کرتے ہیں ہوان رجیا نات پر تنفید کرتی ہیں ، ایکل کافی ہے ہو بیوگ ان جاعتوں کے ساتھ کرتے ہیں ہوان رجیا نات پر تنفید کرتی ہیں ، ایکل کافی ہے ہو شخص حکومت کے منصوبوں اور بلیا نوں اور اس کی سرگرمیوں کا دیا نندا را منائزہ لے گا، وہموں کرے گاکدان کے سامنے ملک کی صرف ادی نزتی و نوشی ای ہے اس کا مفصد میا یہ ذندگی کو ملبند کرنا اور ان فوموں کی برا دری ہیں شامل ہونا ہے ہو ماتہ ہا ور محسوسات

المكال اتاتك عم جال عبدالنام

کے مواکسی اور جبزے وافقت نہیں اور طاقت کے مواان کاکوئی معبود نہیں ادی ترقی اور اصی نوشنی ای کے مواان کاکوئی نصب العین اور تفصود نہیں وہ صرف انسانوں کے اس مجبوعہ کو معبر بانتی ہیں ہی کوکوئی فوی یا بیاسی معاہرہ مر لوط کرنا ہے اور وہمی اس خرد کری عزت واصرام کا مستی ہے اس ذہن و مزاج اور نفیبات (سائیکالوجی) نے ہردود میں دنیا کو صیبیت میں ڈالا ہے، ندا ہمب نے اس ننگ اور مریض ذہنیت کے فلا ف جہا دکیا ہے اسلام کھی اس کو مٹانے کے در ہے ہے، کسی اسلامی ملک کے رہنا کا اسی دہنیت کو اینا نا اور اس طرز فکر کو اختیا رکز نا بہت بڑے فکری انحطاط اور ایسی کی علامت ہے جس سے ایمان کی کمزودی، تربیت کی خوالی بیست ہمتی اور نگاؤی لیست ہمتی اور نگاؤی کی بیت بڑے میں ساری دنیا کے لئے اور اس کے نتیج میں ساری دنیا کے لئے اور اس کے نتیج میں ساری دنیا کے لئے اور اس کے نتیج میں ساری دنیا کے لئے اور اس کے نتیج میں ساری دنیا کے لئے ایک بڑھی نیصیمی ہے۔

ابنی اسلامی خفسیت اوراس دنیایی اس امت کے منصب و مقام کی حفاظت اس کا اصاس کہ اس کا بیام اور دعوت کیا ہے اخروی زندگی اور زندگی کے اخلاقی وروحانی بہلو پراصراروہ حرفاصل (LINE OF DEMARCATION) ہے، ہجان دونہ ذیب کو ایک دوسرے سے جداکر تی ہے ایک وہ نہذیب جب کا سرحتیٰ اسلام ہے اوراس کی ذمہ داری اس نے بول کی ہے اس میں اسلامی شخصیت کی خود نگری اور نو د ثنا سی نظر ان ہے کہ دوسری نہذیب وہ ہے جس اسلام نے برأت کا اظہار کیا ہے اور سلمانوں کا اس میں نفضان ہے، اوراس میں ذہنی غلامی ہنگست خوردگی پوری طح کا اس میں نفضان ہے، اوراس میں ذہنی غلامی ہنگست خوردگی پوری طح نظایاں ہے اور بندروں کی طرح نفل کرنے (APING) کا جذبہ اور طوطے کی طرح سنی ہوئی و کے دہرانے کا طرافی اس سے صاف ظاہر ہے۔

#### ذبانت **اور قو**ت ارادی کاامنحان

تهذيب كادها نج بتياركرناا ورندن كي شكيل انساني ذبانت كسي قوم كي عبقريب (GENIUS) اس کی فوتِ ارادی اوروصله مندی اوردین کے بیحے فہم کاامتحاٰن ہے، وہ مجردنقل وننقيد بإطافه وتزميم كاعل نهبيب اسلام فيروام وحلال كي صدود مقرركة ہیں،ان صرود سے آگے بڑھنااس نے ناجائز نبایا ہے اس کے درمیان پاکیزہ اورمناسب طرلفيزيرزندگى سيختع كاوسيع ميدان مي منرطبه بحكداس بي اسراف وكبل ندمور دو مرس كى حق تلفى نەبھو كنا ەبىي لموت بونے اوراسرات وغيروبى متلا بوجانے كا در نەبھو عرض كە زندگی کاوه طرزنه موجوم دا مذاوصات اور شرلفایه خصائل کے منافی مو، بیاسپرط بیاس، غذا گھراورگھرکے ماحول اور زندگی مے نطف اندوزی کے ہرشعبہ بیں جاری وساری ہے اس<sup>تے</sup> مصالح کی رعابین مفاسداورٔ صزتوں سے احتیاط، ازی اور دفاعی قوت کامکن حرک حصول،اورمفیداورنا فع علوم سے استفادہ کی ترغیب سے استرطبکہ وہ اس کی شخصیت کی بنیادوں کو کمز وراوراس کی اسلامی قومیت کو جروح مذکرتی ہوں، نیزاس قوم میں احساس كهنزى باعنمادى اور دوسرول كى باراده اورجز بانى طرلقة براندهى 'نقلبدان کے رنگ بیں رنگ جانے اوران کے طرزیبیات کوعز نت واحترام کی تگاہ سے د کھنے کا جذبہ اور نواہش بیدا نہو۔

فولاد کی سختی اورتنم کی نرمی!

باس تهذیب کی اساس بهبن بل بک طرفولاد کی شختی ہے دوسری طرف رقم کی بی وا

برتهذیب، حقائق، نظم اگراوروفت کے نئے نقاضوں کے معالمیں (بغیر بالغاور نبال اور فیلاد سے الائی اور نبال بندی کے النم کانری کھنی ہے، عفیدہ واخلاق کی سرصدوں پروہ فولاد سے زیادہ سخت ہے اور بہاڑوں کی طرح ثابت فدم اور نبیور، وہ دنیا کے علوم سے بارہ بیس نواہ وہ کسی دور دراز ملک اور خطر میں ہوں ابنی ضمیر وقل کی آنکھ کھلی کھتی ہے اور سیبنہ کشادہ ، نیزان نظیموں اور نصولوں کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ارتبی ہے ہونہ دبن کو مجرح کرتے ہیں، نہاس کے اخلاقی نظام میں کوئی تغیر بیریا کرتے ہیں،

#### مغرب استفاده كاخفيقي ميدان اوراس كيصرودا

بهان يرمحدا سرصاحب كى كتاب (ROAD TO MECCA) كالكِ فتباس بين كياجاتا ہے جس می خیالات کا توازن اورفکرونظری نخیکی بہت نمایاں ہوکرسا منے آئی ہے اور سب میں الفوں نے بہت خوبی کے ساتھ اس شاہراہ کی نشاں دہی کی ہے ب برعالم اسلام کونغرہے استفاده اورجد بدوسائل سے کام لیئے ہے بیدان میں جلنا جا ہے وہ کہتے ہیں !۔ و عالم اسلام اور اور کھی ایک دوسرے سے اتنے قریب بہیں ہوئے تھے جانے آج بي اوريمي قرب اس ظاهري اورايوشيد المكثن كاباعث بح آج ان دونواي یافی جاتی ہے اس کی وجربہ ہے کے مسلمالؤں کی ایک بڑی تعداد (مردوں عورتوں) کی روحين مغربي ثقافت كے انرسے آسند آہستہ سكر تی اور ٹتی جارہی ہیں اپنے اسس گذشته احساس سے وہ دور ہوتے جارہے ہیں کرمعیار معیشت کی در تنی اورا صلاح صرف انسان کے روحانی احساسات کی اصلاح وترقی کا ایک ذراعیہ مے وہ اسی ترقی کے بت کی رستش کا نشکار ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجرسے اورب تباہ ہورہا ہے،

ان لوگوں نے دین کو واقعات و توادث کے پیچے کی ایک فرسودہ آواز مجھنا سروع کردیا ہے اس لئے وہ بجامے بلندمونے کے اور لیست ہوتے جارہے ہیں۔

ميرے كہنے كامطلب ينهن كرسلمان مغرب كيے فائرہ نہيں اٹھاسكتے الخصوص صنعتى علوم وفنون كيميدانو ل ميناس لي كعلى افكارواساليك اختياركر نادر تقيقت نقليذبين خصوصًااس امت کے لئے جس کے نبی نے اس کوہ مکن ذریعہ سے کم حاصل کرنے کا حکم ديا بوعلم ندمغري معاند مشرقي على انكشافات وتحقيقات ابك يسيسلسكى كراى بب جس كى كو ئى انتها نهيس اورس مي تمام بنى نوع انسان برابر كے تشريك بي بهرعا لم اور مائنطسط ان ہی بنیادوں رائی تھین کی بنیادر کھتلے ہواس کے میشرووں نے قائم كى تقير، نواه وه اس كى قوم سى تعلق ركھتے ہوں ياكسى اور قوم سے اسى طرح ايك انسان سے دوسرے انسان ایکنسل سے دوسری نسل ایک تہذیب سے دوسری تهذيب كم بعمرواصلاح وترقى كاكام برابرجارى دبهاب اس ليداكس فاص زمانه ما خاص تدن مي يكام انجام مائين توية ظفائندي كما جاسكتا بحكوه اس زمانه يااس نهذبب كے ساتھ مخصوص ميں موسكنا ہے كسى اورزماند ميں كوئى دومرى قوم جزباده بابهمن اوروصلهمند بومبدان علم مي برهور هو كرحصه الكبن ببرحال مب اس کام میں برابر کے مصدداد ہیں۔

ایک دورایسالهی آیا تھا، جب سلمانوں کی تہذیب و تمدن اورب کے تہذیب و تمدن اورب کے تہذیب و تمدن سے زیادہ شاندارتھی اس نے ورپ کو بہت می انقلابی سم کے شعنی وقتی ایجادات عطاکیں اس سے بڑھ کریے کہ اس نے ورپ کو اس علی طریقہ کے اصول و مبادی دیئے جس پرعلم جدیدا ور تہذیب جدید کی بنیادہے ایکن اس کے باوجود جا برین تحیّان کا

كيمسترى كاعلم على بنين كهلايا، اسى طرح الجراا ورعم شنثات كواسلاى علوم بنين كهاگيا حالا نكراول الذكر كاموجر فوارزمي بها ورمو فرالذكر كابتنانى، اوريد دونون بئ سلمان نفط تفييك سى طرح نظري ششش كوكوئى انگريزى علم بنين كهيكتا، اگرفيراس كاموجرا نگريز تفا يربي سع بيرسي على كام فوع انسانى كاشترك ميراث بين.

اسى طرح اگرسلمان (جيساكران كے اوپر واجب ہے) سنى علوم وفنون كے نئے ذرائع اپناتے ہيں تو وہ صرف ارتفاء وترتی كی فطری فواہش اور جذبہ سے كرتے ہي وو مرول تجربات اور وطومات سے فائدہ اٹھانے كی فطری فواہش اور جذبہ سے كرتے ہي اگروہ (اور ان كواس كى عزورت بھی بہتیں ہے) مغربی زندگی كی اشكال (۴۵۸ه) آدائے عاداً ان كواس كى عزورت بھی بہتیں ہے) مغربی زندگی كی اشكال (۴۵۸هه) آدائے عاداً بھی فائدہ نہوگا، اس لئے كہ يورب ان كواس ميدان ميں ہوئے وہ اس سے ان كو درہ برابر بھی فائدہ نہوگا، اس لئے كہ يورب ان كواس ميدان ميں ہوئے وہ اس سے کا وہ اس سے بہتر بہتیں ہوگا ہو فودان كی تفافت اوران كے دين نے ان كوعطاكيا ہے .

اگرسلمان دراہمت بلند کریں اور وصلہ سے کام لیں اور ترتی کو ایک ذراجہ اور وسلم کی جنیت سے ابنا میں تو وہ اس طرح ند صرف اپنی باطنی وریت کی صفاظت کرسکیں کے ملکم نشاید اور پ کے انسان کو زندگی کے کم نشدہ لطف کا را تہ کھی بتا سکیں گے ہے۔

## مالك إسلاميين اسلامي تندن كي الهميت

تدن کی جوایں انسانی نفسیات اور قوم کے جذبات واصاسات کی گہرائیوں

له ROAD TO MECCA P. 347, 349 ترجبه انوذاز اطوفان سيراحل ك معما- PA

تک انزی ہوئی ہوئی ہیں اور کی قوم کو اس کی محضوص نہذیب تدن سے الگ کر دبنا ہوائی دبن ویشر نویت کے سابیس پروان چڑھا ہے اور محضوص دبنی احول بیں اس کا نشو ونما ہوا ہے اسے کارزارجیات سے الگ اور عقیدہ وعبادت اور دبنی رسوم تک محدد کردیئے اور اس کے حال کو اس کے احتی سے کا ط دبنے کے مراد ون ہے 'اس کا قوموں اور انسانی معاشروں پر بڑا گہرا انز بڑا ہے اور بالآخروہ معاشرے ان معاشروں بیر مضم موسلے ہیں جن کی تہذیب انھوں نے ابنائی تھی اور اس طرح وہ آسانی کے ساتھ رفتہ رفتہ رفتہ دنتہ ... ا بہنے بنیا دی عقائد اور مسلک جیات سے بھی الگ ہوگئے ہیں جس کو وہ انتوں سے کرطے ہوئے جی جس کو وہ انتوں سے کرطے ہوئے تھے ۔

اسلام شخصیت اور لمت سلم کے وجود کے لئے مغربی تدن کے خطرناک ہونے کا مطلب بنهبي ب كرزندگى كى مهولنون سے استفاده اورمغرب كى دربافت كرده سأننس اور مكنا اوجى الجادات وتفريح وسهولت كے وسائل كومطلن حرام كهه ديا جاعے،اوربددروازہ بالكل بندكرد ياجاعے،اسلام ميشسے وبيع ذہن كامالك اور برصائح اورمفيذشى سے استفادہ كرنے كے سلسلەيب فراخ دل اوركشادہ تيم رہے اور ربے گا،لیکن اس معاملہ میں مغربی تندن کا مفہوم آلات وایجا دات اورزند گی کے مفید تجربات سےاستفادہ سے زبارہ وسیع معنوں نیشتل ہے اور وہ افکار وا قدارا ورمفاہیم ومطالب بهی اس میں شامل ہیں جن برمغربی تہذیب کی بنیاد ہے، بوری زندگی کومغربی رنگ اورتندنی منصوبه بندی کا تا لیع کرنااس طرز حیات کوابنا نا جواسلای معیب ار طہارت ونظافت اوراعندال ومیانہ روی کی روح سے برگیانہ ہے آ داب شراعیت ا ورسنت نبوی پرعمل کی راہ میں کھی رکا وہ بن جا تا ہے، اوراس اسلامی زندگی سے،

بہت دورکردینا ہے جب کا نموندرسول خدا، صحابہ کرام اوران کے بیج تنبعین نے دنیا كے سلمنے بیش كیا، وہ امت برا يك اجنبي رنگ برط ها دینا ہے، جس كے بعدوہ صرف ا بنے ناموں با اپنے تمی وقومی نباسول رحنیس تعض عرب وسلم اقوام الھی کے اپناعے ہو عصب باس کی سیروں سے ملند مونے والی ا ذالوں یا مختلف ملکوں کم میش تغدا دبین سجدجانے والوں سے بہجانی جاتی ہے گویا سے اسلام سے رسوم کا ایک باريك دهاكه ما ندهم موع به بوخدا نخواسته اكرو الوسر حيز أوك كركم واعيكي. میرایقین ہے کہ بک وقت موجودہ ترنی سہولتوں، جدیرا لات وایجا دات ا ورسائنسی نرفیات سے استفارہ اور اسلامی نندن کے حسن وسادگی ، حقیقت لیندی' طہارت ونظافت اوراسلام کے اخلاقی اصولوں اورمعائشرنی تعلیمان کا کاربند رہنامکن اور قابل عل ہے، گربیراس وقت ممکن ہے جب اسلامی حکومتوں اور معا ننروں کو آزا دانہ ومجتہدا نہ فکرونظراور حراً تندانہ منصوبہ بندی کی توفیق لیے اورحب ان کے اندر فراست ایمانی اصلیت بیندی ،اسلامی تعلیمات و ثقافت اور شخصیت کی برنزی برایان موریه نصوبه بندی انتی جا ذب نظر، دلفرب ا ور قابل فدر ولائق احترام ہوگی کہ ان اسلامی شہروں کا رخ بیرونی مالک کے مفکر اور دانشوراس کثرت سے کرس کے جننے آج تفریح کرنے والے بھی نہیں کرتے اور تدن كابنفتن حبيل بهت سيمغرلى مالك كوكم سيكم اس مثله يرسجيد كى سيسوجيني اوراسلامی تدن کی برتری کااعترات کرنے برمجنور کرے گا، جبیا کراندس کے اسلامی نزرن کے بارے میں دیکھنے میں آجیکا ہے جس کا معزبی تہذیب اوراس کے ادب وفلسف برگهراا تزیرانے۔

بیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شرق و مغرب اور عرب وعجم کے سی اسلامی ملک کو ابھی تک اس کی آوفیق بہنیں ہوئی، ندان بس سے سی ایک کو اتنی بڑات ہوئی کہ وہ تجربہ کے طور پر بہی البیا کرکے د کمیفنا، نتیجہ بیہ کواکہ ربسب ممالک مغربی کا بندن کا ایک ناقص اور غلط ایڈ لیشن اور ایک روکھی بھیکی تصویر بن کر رہ گئے ہیں ہجو اہل مغرب کے لئے کوئی کشش نہنیں رکھتی، جب وہ بھی ان ممالک سے نفر کیا گذرتے ہیں آو ہی کہتے ہیں کہ میں کھتے ہیں کہتے ہی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہی کہتے ہیں کہتے ہی

تهذي الاعجمل محنت وذبانت بخليق واجتهادا ورجرأت وعرم كانام ب وه نقل وتقليدا ورجز وي اصلاح وترميم كانام نهين اسلام في صلال وحرام كے حدود قائم كركے ان كے توڑنے كى مالعت كردى ہے، اور باك اور بے صرر تفریج كے لئے (جواسراف اوری ملفی مختل وگناه سے خالی مو) بڑی گنجائش دے رکھی ہے، وہ اس زندگی کوناییند کرناہے ہوںشرافین وہہا در مردوں کے شایان نشان پہیں اور میں روح ، لباس وغذا، معائشرت واجتماع ، تفریح ولذت اندوزی کے اسلامی احكام بي كار فراهه، اجتماعي مصالح كي رعابيت مفاسدا ورمضر تو سيصاجتناب فوجی طاقت اورد فاع کی نباری ،اورعلم وحکمت کےصابح ،اورنا فع پہلو کو اختیار كرنے كى وہ مذصرت اجازت ملكہ ترغيب دنياہے، بشرطيكہ بہ جبزیں اسلا می قومیت و شخصیت کی قیمت دے کر منه حاصل کی جائیں اوران سے امت بیں احساس کہتری ہے اعتمادی ، عاجلانہ وسطحی نقلبد، د وسروں کی نقل کا مجنو نا پنہ سوق اوران کی زندگی بروتک بے یا یا س کے جذبات نہ بیدا ہوں. یرانسی تهذیب کے اصول واساس میں جن میں رشتم کی نرمی بھی ہے، اور

فولاد کی سختی بھی، نرمی حقیقی و فطری صرور توں اور جائز نقاصوں کی تکمیل اور حقائق کو تسلیم کرنے بیں ہے، ہونجیل اور مبالغہ پر منبی نہ ہوں ، اور ختی ہحقیدہ واضلاق کے صدود پر ثابت فدمی کے سلسلہ بیں ہے، اسلامی تہذیب کھلے ذہن وضمیر کی الک ہے وہ ان ترقی پذیر علوم و فنون اور انسانی تجرلوں سے فائدہ اٹھا نے بیں ہوکسی خطؤ زی یا کسی دور تاریخ بیں کئے ہوں، بہت کشادہ قلب واقع ہوئی ہے، لبشر طبیکہ وہ اسکے بنیادی اصولوں اور مقاصد کے منافی اور دین واخلاق کے لئے فتنہ کا ما ان رنبیں۔

#### غالم اسلام كاسب سے بڑاخلا

عالم اسلام کااس و قت سب سے بڑا خلااس قائداور وصله مندانسان کا قفاد ہے جو مغربی تہذیب کا بڑات اعتماداور نقین کے ساتھ سامنا کرے اور اسس تہذیب جدید کے مختلف سابخوں ، مختلف مکا تب فکراور راستوں کے درمیان ایک نیا راستہ بیدا کرے ، ایسا راستہ جس بیں وہ تقلید ، نقل ، غلوا ورانتہا بیندی سے بالا تر نظر آئے اور ظاہری انسکال ، مظاہرا ورسطی نقط و نظر سے بلند ہو ، حقائق اور وسائل ، قوت اور مغر کی طرف متوج ، ہوا ور اس کے ظاہری نول بیں ندا مجھے۔

### عالم اسلام كامردكامل

ابیامردکابل اور فقری (GENIUS) جوابنے ملک اورابنی قوم کے لئے ایک ایسی نئی شاہراہ کھولے حسن بیں ایک طرف وہ ابہان ہو جو محصن نبوت کا فیص ہے وہ دین ہو جو الٹر نعالے نے دسول الٹر صلے الٹر علیہ وسلم کے ذرابعہ اس امت کوعطا کیسا،

دوسری طرف وہ علم ہو ہوکسی خاص لک یا قوم یا زبانہ کے ساتھ محضوص بہیں، وہ دین سے نیک فواہ شات اور جذبات اخذ کر سے جوانسا بنت کی خدمت اور تہذیب کی تشکیل و تعمیر کے لئے سب سے بڑا ذخیرہ اور سب سے بڑی دولت ہے، وہ شیح اور صالح مقاصد حاصل کر سے جو صرف آسانی نذہب اور شیح دبنی تربیت سے حاصل ہو صلح بھا صدح میں اس کے ساتھ مغربی تہذیب کے وہ بیدا کر دہ وسائل اور آلات حاصل کر سے جواس کو طویل علمی سفر اور سلسل اور سخت جدو جہد کے بعد حاصل ہوئے ہیں، کر سے جواس کو طویل علمی سفر اور سلسل اور سخت جدو جہد کے بعد حاصل ہوئے ہیں، لیکن ایمان اور ان نیک مقاصد کے فقد ان کی وجہسے ان سے میح خائدہ نہیں اٹھا یا جاسکا بلکراس کو انسانیت کے نقد ان کی وجہسے ان سے میح خائدہ نہیں اٹھا یا جاسکا بلکراس کو انسانیت کئی اور نہذیر بی جمنی یا بہت جغیر مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔

 اخلاق کے ساتھ ہم آہنگ ہواسلام نے اس کوزندگی کا جو صنابط، دنیا کا جو مخصوص نقطۂ نظر بنی نوعِ انسان کے ساتھ معالمہ کرنے کے لئے جو خاص احکام، اور آخرت کے لئے مسلسل جدو جہدا ورجہا دکا جو جذبہ عطاکیا ہے اس بربنی ہوا وراس سے وہ زندگی وجود بیں آئے جس کے تنعلق قرآن نے شہادت دی ہے:۔

مَنْ عَمِلُ صَالِعًا مِنْ خَلُوا وَانْ فَلَ عَلَيْ مَنْ عَمِلُ صَالِعًا مِنْ خَلَى مَنْ عَمِلُ مَنَ عَلَمُ وَمِواعُونَ وَهُو مَنْ الْمُعُلِي وَهُو الْمِنْ مَنْ الْمُعُلِي وَهُو الْمِنْ مَنْ الْمُعُلِي وَهُو الْمِنْ مَنْ اللَّهُ وَالْمُعُلِي وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُعُلِي وَالْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّ

ایباطری جیات جورسول الٹرصلے الٹرعلیہ وسلم برایان اور اس عقیدہ برمنی ہوکہ
وہ انسانیت کے لئے اسوہ کا بل اس کے ابدی رہنما اور فائد، اور فیامت کک کے
لئے قابلِ تقلید نمونہ اور محبوب آقا ہیں ان کی لائی ہوئی سنر لعیت زندگی کا دستور،
قانون سازی کی بنیا د اور وہ تنہا طراتی زندگی ہے جس کے ذراجہ دنیا و آخرت کی
کامیا بی حاصل ہوسکتی ہے اور اس کے علاوہ الٹرکوکوئی اور طراتی زندگی بنول نہیں ۔
وہ عالی دماغ اور توصله مندانسان ہو مغرب سے وہ علی حاصل کرے جواس کی قوم
اور ملک کے لئے صروری ہیں ہجن کے اندر کوئی علی افا دیت ہے اور جس بیر عرب وشرت
کسی کی چھاب نہیں کو محف تجربی اور علی علوم (عدادی) کے جاسکتے ہیں قرور نظامہ
اور دین سے بغاوت کے دور ہیں (حب بورب اینا دماغی تو ازن کھو جبکا تھا، اور دینی
حقائق بر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے فابل نہیں تھا) ان علوم و نظریات ہو گر د

چرمگری تنی اس کوه مجاڑ ہے اوراس طرح ان کوصاف کرکے ایس طی خاک کے دھیر یا کی جو گئی تنی اس کوه مجاڑ ہے اوراس طرح ان کوصاف کرکے اندرسے کوئی ہمرایا آبدار تو تی حاصل کیا جا تا ہے وہ مفید علوم کوا کا دُند ہم ب بیزاری اوران فلط نتائج سے باک اوراز ادکر کے حاصل کرے جوز بردستی ان کے ساتھ لگا دیئے گئے ہیں، وہ مغرب سے جن علوم ونظریات کو اخذ کر سے ان بیان کی وج بھونک دے اوران سے فلیم اوران قلال انگیز دے اوران کو دین کے ہمرے دنگ میں عوطہ نے کر این ابنا لے اوران سے فلیم اورانقلال انگیز منائج بیراکرے جو انسانیت کے لئے زیادہ مفید لا اور بہتر ہوں اوران نتائج سے کہیں زیادہ فیمتی ہوں جہاں اس کے فرق بی اساد بہونے تھے اور جس کے آگے ان کے فکرونحیں کی دسائی بہیں ۔

وهنخص بومغرب كوابناام ورمناا ورخود كواس كامفلدا ورشاكردا ورخوشهين تسليم نذكزنا مؤملكه يستجه كدوه اس كالبك رفبق سفرا ورمعاصر بي بومخصوص حالات كي وج سيعمل ادى اورافتضادى علوم ميراس سيسبقت كياب، وهاس كان نجراوب سے میں ایکن نبوت نے جوروشی اس کوعطاکی ہے اس کا اس میں اصافہ کرے اور يه سيحه كداكراس كومغرب سع بهت مجيه سيكهنے كى عزورت ب نومغرب كولى اس بهت كجيد حاصل كرنے كى عزودت م بلكرمغرب كووه جو الى سكتا ہے وہ اس سے كہيں افضال ور بهتر به جوده نود مغرب سے مے سکتا ہے وہ کو شسن کرے کہ اپنی ذبانت اور شرق و مغرب اورمادی وروحانی فوتوں کے اس حسین امنزاج سے ایک الیبی شاہراہ اور ایک ایسامسلک زندگی بیدا کرے س کا احترام اوراس کی نقلید کرنے پربغرب می مجبود مو اورمکانبِ فکراورتہذیبی دبستالوں میں ایک ایسے دبستان کااضا فہ کرہے ہودنیا کے عظیم ترین مفکرین کو دعوتِ فکرومطالعہ اعظیم نرین قوموں کو دعوتِ عمل ہے۔

بیعالم اسلام یاکسی اسلام کلک کے وہ عالی دماغ اور توصله مندر بهاکانونه کے جوعالم اسلام میں (جہاں ہرطرح کے زعاء وقائدین کنرت کے ساتھ ہوجود ہیں) ابھی تک نابید ہے اور ایک بین ودل کن نواب اور نیل کی تیشت رکھتا ہے ہے وہ بلند قا دو بیریستی ہے جس کے بہلو میں اگر عالم اسلام کے فرومایہ نقال ومقلّدو غانیہ بردار رہنا کھوے کردیئے جائیس تو نہایت تھیرانسان معلوم ہوں اور فکرو نظر عرم و موصلہ اور ابنی صلاحیت و م زعاء و قائدین جو اس نصف صدی کے عصر میں سامنے آئے ہیں کوئی اس بلند میار پر اور انہیں از تا اور کوئی اس صرورت کو اور انہیں کرتا ہو عصر صاصر کی سے بڑی صرورت بیریس نے بڑی مزورت بیریس ایمنی کرتا ہو عصر صاصر کی سے بڑی مزورت بیریس بیری میں انہیں کرتا ہو عصر صاصر کی سے بڑی مزورت بیری کرتا ہو عصر صاصر کی سے بڑی مزورت بیری کرتا ہو عصر صاصر کی سے بڑی مزورت کو اور انہیں کرتا ہو عصر صاصر کی سے بڑی مزورت کو اور انہیں کرتا ہو عصر صاصر کی سے بڑی مزورت کو اور انہیں کرتا ہو عصر صاصر کی سے بڑی مزورت کو اور انہیں کرتا ہو عصر صاصر کی سے بڑی میں انہیں کرتا ہو عصر صاصر کی سے بڑی میں درت

نه مصطفے ، نه رصانتاه بیں ہے اس کی نمود کر رقیع مشرق بدن کی تلاش ہیں ہے انھی

# مسلم ممالك كاكردارا وزنابيخ جدبدكاس بإلاكازنامه

عصرصدبدین جکم مغربی به ندیب این ارتفاک آخری نقط بریم به بنگی به اور مسلم مالک اینی مصوص حالات اور تا این کی بنا پراس میں مساویا مدصر نه بی کے سکتے اور اگر بالفرض ایسا مکن بوتوان کے لئے اینے عقیدہ اسلک زندگی مقاصد اور خصوص فریدت کی بنا پرالیبا کرنا مکن اور حائز کھی نہیں یہ ان کی تی موت اور اجتماعی تو کوئی کے مراوف ہے اس حالت میں تقلید و بیروی اور انکار وسلمیت کے درمیان ایک عفوظ مراوف ہے اس حالت میں تقلید و بیروی اور انکار وسلمیت کے درمیان ایک عفوظ بلندو باور ایک منصرف مقام کے نتا بان تنان ہے بلندو باور نتا بان تنان ہے درمیان ایک عفوظ باندو باور نتا بان تنان ہے باندو باور نتا بان تنان ہے باندو باور نتا بان مالک کے منصرف مقام کے نتا بان تنان ہے باندو باور نتا بان تنان ہے باندو باور نتا باندو بان

بلکرینا دین جربرکاسے بڑاانقلال بگیزاقدام اوروقت کاستے اہم اود تقدس کام ہے، یہ ہے خود تہذیب جربد کی رہنائی، اس میں زندگی کی نئی روح بجو کمنا، اس کوصائح مقاصداور مفرکی جیجے منزل عطاکرنا، اس کو نبوت کی عطاکی ہوئی ایمان و محبت کی دولت سے آنشاکرنا، اور اس کی اصلاح و کمیل کی وہ خدمت ہو صرف سلم مالک ہی انجام دے سکتے ہیں اور جس کی اس عہدیں کوئی جرائت نہیں کررہا ہے۔



#### . حرونِ آخر

بربات كتني مى تلخ اورنا خوشگوارم و كيكن برامروا قعه هے كدمو جوده عالم اسلامي مجوعی طور برخود شناسی اور خود اعنما دی کی دولت سے محروم ہے اس سیع (اسلامی) دنیامیں جو ملک آزاد میں، (نواہ وہ صداوں سے آزاد جلے آرہے ہوں یا انھوں نے ماصنی قربیب میں آزادی صاصل کی ہو) وہ کبی ذہنی اوٹلمی حیثیت سے مغرب کے اسی طرح سے غلام ہی جس طرح ایک ایسائیماندہ لک غلام ہوتا ہے جس نے غلامی ہی کے ماحول میں آنگھیں کھولیں اور موٹن سنبھالا ہے بعض او فات ان ملكون كيمسر مراه مياسي مبدان مين فابل تعرليب اوربعض او فات خطر ناكب حرّ مك جرأت وسمت كى بات كرتے ہي، اور بعض او قات مهم جو ئي، اور اپنے للك كى بازى كك لكا يينے سے باز نہيں آنے اليكن فكرى انہذيبى اورتعليمي ميدان من إن سے اتنی بھی خوداعتما دی انتخاب کی آزادی اور تنفیندی صلاحیت کا اظهارنہیں ہوتا، حننی کرکسی ایک عافل بالغ انسان سے توقع کی جاتی ہے حالانکہ فلسفة تاريخ كابدايك ستمه اصول ہے كه فكرى ، نهذيبي او تعليمي غلامي، سياسي غلامي مے زیا دہ خطرناک عمیق اور شکم ہوتی ہے، اوراس کی موجود گی میں ایک حقیقت کینا

فاتح قوم کے نزدیک سیاسی غلامی کی صرورت باقی بہیں رہتی، اس بیبوی صدی عيسوى كى آخرى د ہائيوں ميں جب د نبا د عظيم عالمگير شبكوں سے گذر حكى ہے اور تیسری جہاں سوز جنگ سے باول امنٹر رہے ہیں، اورکسی ملک کاکسی ملک کوغلام بنانا اوراس کی مرضی کے خلاف اس برفیصنه رکھنا ایک نا قابل فہم ،اورنامکن العل می بات مجھی جانے ملی ہو، دنیا کی بڑی طافتیں اب روز ہروز سیاسی اقت را ر کے بجائے ذہنی و نہذیبی افت را را ور کمیانی وہم رنگی برفانے ہوتی جائیں گی۔ مغرب كےاس دہنی وتهزيبي افتدارا وراصونی ونظر باتی وحدیث كو دنیا ميں آگر کو کئي طاقت ودعوت جيلنج کرسکتي تھي'ا وراس کي راه بيں رکا وط بسکتي تھي' توصرت عالم اسلام کی جدا گار شخصیت اس کی دبنی واخلاقی دعوت اوراس کا فلسفة زندگی تھا،کین ایک طرف ان ناریجی عوامل کی بناء پرجن کی ہم نے کسی فار تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب انسانی دنیا بیسلمانوں کے عروج وزوال کااڑ" میں تشريح كي ہے، عالم اسلام مغرب كى الجفرتى اور تھيليتى ہو ئى طاقت سے آئكھيں ملانے کے فابل بہیں رہا تھا، اور جوطبقداس دورانقلاب بیب اس کی قسمت کا مالک بنا ہوا تھا، وہ جیساکہ ہم نے ایک بچیلے باب میں بیان کیا ہے، تام زمغرب كا مذصرت نوسنه چبي ملكه دايم مغرب كا شير نوار كيينها جس كا ( ذ بهني ) گوشت بوست اسی کے دودھ اوراسی کے نونِ حکرسے نیا رہوا تھا، دوسری طرف ان اسلامی ملکوں کے عوام وجہور میں ایان وعفیدہ کا بوانز، اخلاقی رکھ رکھاؤ، معامشرتی روابات کا احترام اورنفس کی ترغیبات کامفا بله کرنے کی جو بحی کھیجی طاقت تفی رجس سے مغرب عرصب ہوا کروم ہو جیکا ہے) اس کو مغرب نے اله میکن افغانسان برروس کے فوجی تساط نے اس کابر کو مجروح دستکوک بنادیا ہے

ان مختلف ذرائع سے جن میں سے بعض بظاہر نہا بین معصوم اور فیاصنا نہیں اور بعض نهایت سموم اور مجرانه بن دائینامیک کرناشروع کردیا ب تعلیمی دانین لونسیکو کی اعانت وسرستی اور ماہرین فن کی منصوبہ بندی کے ذراعہ کہیمی مغسر بی اسا نذہ اور ماہر رتعلیم کے ذریعے بھی اس تشکیلی انتشار پیداور ہیجان انگیز لٹریجے کے ذراعیر جوا کیسیلاب کی طرح عالم اسلام میں بھیلتا جارہاہے، کبھی معیارزندگی لبند كرف اورزندگى كونوشكوارا وريرسرت بناف كے بہافے تيلى ويزن كوكھ كھرعام كرف کے ذریعیُاس طاقت کوبرابرمفلوج کیاجارہا ہے کہجی ان بیاندہ ملکوں کوج نیاصانہ ا ما دیں دی جاتی ہیں ان کی *نٹرا لُط کے طور پر*ان ملکوں کی حکومتوں سےاہی تبریلیو ادراصلاحات كامطالب كياجا تام جوان سلم عوام كامزاج ، اورا ن كانظام معاسشرت بدل دہنے کے لئے ایک کارگر حربہ نابت ہوتی ہیں، عرض معرب نے دور رہتے ہوئے تھی ان ملکوں کے گر دایسا گھیراڈال دیاہے اورالیسے حالات ببدا کردیئے ہیں کہ غلامی کے کہنہ اور فرسودہ طریقوں سے کہیں زیادہ بہ آزاد ملک مغربی طافتوں کے پنج اقتدار میں گرفتار میں اور اکبر روم کے اس برانے شعر کی ایک ایسی وسیع اور براز حقیقت تشریح سامنے آرہی ہے کہ شاید خو د شاعر کے وسم وگمان میں نہ کھی۔

کس ہے ہیں اپنے منقاروں سے صلقہ جال کا طائر دں برسح ہے صیبا دکے اقبال کا ان تبدیلیوں یا "اصلاحات" کے نفا ذہیں ان ملکوں کے سربراہ جن میں سے

ان جربیبوں یا اسلام ایت سے تھا دہیں ان ملکوں مے سر برہوہ ہی ہے۔ بعض اسلام کا دم بھی بھرتے ہیں، بعض ایک عالمگیراسلامی طاقت اور اسلامی بلاک

كى باتين كمي كرتي بي اس طرح سركم اورستعد نظراتي بي جس سے زياده فود مغرب کے تجددلیند بہیں ہوسکتے جس طرح بے بیون ویرِ اامریکی اور روس کے اصلاحی اور تعلیم نصولوں کو قبول کیا جارہا ہے جس طرح ان کے ماہرین فن کوان ملکوں کے ذہن ومزاج كى تبديلي كانقشه بنانے كى اجازت دى جارہى ہے جس جوش و خروش اور عرم وفیصلہ کے ساتھ ٹیلی ویژن کو (بغیرسی بنیادی تبدیلی واصلاح کے) گھر گھر يہونجانے كى كوشيش كى جارہى ہے اور مختلف ذرائع سے اس كوزبادہ سے زبادہ قابل صول بنايا جاراب جس طرح متشرقين كيبض سعادت مندشا كردول كو اسلامى معاشره مين تشكيك وانتشار بيداكرنے كے وسائل اور مواقع فراہم كئے جاہے ہیں جس طرح مختلف ذرائع سے نفریح تعبین کارجمان بیدا کیا جارہا ہے بحور نوں كى غيرى دورآزادى وبيردگى مخلوط نعلىم فلم سازى كى صنعت كى بىمت افزائى اور سرمینی کی جارہی ہے،اس سے نشبہ ہوتا ہے کہ برسر براہ ان مغربی طافتوں کے (دانسة یا نا دانسته) آلژ کاروا وران کے تخریبی مقاصد میں ہم نوا تو نہیں بن گئے ہیں اور کہیں ابساتونهي ہے كروہ ان وام كواس دىنى غيرت اخلاقی شعور اخبروس كى تميز، اور حيا وليحيا في محمفهوم ہي سے نا اثنا بنا دينا جا سنے ہي، جو بعض او فات ان کي انفراد براه روی اور تجدد ومغرب برستی کی راه میں رکاوٹ بننار ہنا ہے اور جوکسی وقت کھی ایک دینی انقلاب اورنشأة نانیه بن کران کے اقتدار کے لئے خطرہ بن سکتا ہے بیصات نظرآر ہے کہ اگر تبدیلی یا "اصلاحات" کا بیل جند برس اورجاری رہا،اوراخلاِ فی تخریب وانتشاركے ان وسائل كو كھيئرصه آزادى كے ساتھ اپناكام كرنے كا موقعہ للا توان بلكوں کی وہساجی میں نئے اثرات قبول کرنے کی لوری صلاحیت ہے اننی متأثر موجائیگی کہ وه اس تجدد و مغربیت کی راه بین کوئی قابل ذکرمز احمت رنز کسکے گی، جهان کالسس نئی نسل کا تعلق ہے، جواس احول میں پروان برط سے گی تواس کے بیہاں سی مخالفت یا اختلاف دائے کا کوئی سوال ہی با نئی نہیں رہے گا، اس کا بھی قوی خطرہ ہے (اوراس کا ایک بڑا طبقہ بالخصوص مرقد انحال اتنا دظا ہر ہونے نشروع ہوگئے ہیں) کدان ممالک کا ایک بڑا طبقہ بالخصوص مرقد انحال اور با اختیار طبقہ اس اخلاقی جنرام میں متبلا ہوجائے گاجس کا مغرب پوری طرح شکا رہو جو بیکا ہے اور بیر شاید بوری دنیا ییں کوئی ایسا صحت مندمعا نشرہ ہی باتی نہیں دیے گا جس بردنیا کی دوبارہ روحانی اور اخلاقی نظر برکے کا میں اعتاد کیا جا سکے۔

جهان كم عزب كاتعلق ب وه عالم اسلام كي الم المحري المعري المحلي اورنيك بب بنیں ہوسکتا، یاس مجھلی ناریخ کا بھی نقاضا ہے سیلیبی جنگوں کے کھنے ساعے بييليم وعيم اورسلطنت عنمانيه اورمغربي مالك كيطوب اورفون ريزاويزس كياكمرى جِهاب بري مولى مع يجفيفن ببندى اوتفل على كالجبي تفاصنا م كصرف عالم اسلام ہی بی مغرب مے عالمگرافتدار کو بیلنج کرنے اور ایک ایسانیا بلاک نبنے کی صلاحیت بإئى جاتى ہے جب كى بنيا د جدا كانه فلسفة زندگى اورعالمكير دعوت برم ديدان فدرتى وسأئل اورذ خائركي فدروفيمت كاحساس كالهن تنجهب بوعالم اسلام كمختلف گونٹوں میں بڑی افراط اور فراوانی کے ساتھ بائے جانے ہں اور چومغرکے صنعتی و تجارتی، نیزسیاسی افتدار کے لئے بڑی اہمیت اور جن او فات فیصلہ کن تثبیت رکھنے ہیں اور آپڑ میں بیانسانی فطرت کی ایک کمز دری کا نفاصالھی ہے کہ اکثرانسان جیا بک لاعلاج مرضى بي مبتلا بونائے تواس كواس سے سكين بونى ہے كددوسر يھي اس كے مشر کے حال ہیں اور تندر رست وہار کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں ہے انسانی فطرت

کی اس کروری سے وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں یا اس برغالب آجاتے ہیں ہجن کے اندر بيغيرون كانعليم كانز سيجى خدانرسى اوصحيح انسانبت دوستى بيراموجاتى إدر بتسمتى سيمغرب صداول سياس دولت سے محرم ہو جيا ہے مغربي افتداراور فتوحا کی تاریخ صاف بناتی ہے کرمن ملکوں کواس کے زیرسایہ آنے کا موقعہ ملاءان کو و ہ اخلاقی جیوت صرور لگ گیا، جومغرب کے نقیبوں کے ساتھ ساتھ جیاتا تھا، اور جبیاکہ بعض جرى اورمنصف مزاج معزلي مصنفين ونا فدين كابيان بيءمغرب كى مامراجي طافنوں نے مشرقی مالک میں اضلاقی انتشار تھیلانے اور نشکیک بیداکرنے کی منظم كونستنيركين سيحيث كاحلفه بكوش مغرب سيجبت كي بالمصين فواه كتناسي نشكك وارتیابی (AGNOSTIC) واقع ہوا ہوہ بچی عقائد کے بایسے بیں اس کی روشن خیالی و وسیع انظری فواہ الحادوزندفہ کے صریک بہونجی ہوئی ہوائیکن سلم اقوام اورعالم اسلام کے معالمہ میں وہ کیڑ مسیحی واقع ہواہے وہ اس کے معالمہیں اپنے صبم رسمن اور نون کے بیاسے بہوداوں تک سے مصالحت کرسکتا ہے اوران کومسلمانوں بڑھلی ترصے دے سکتا ب،اس زمهی نعصب کے علاوہ جواس کے صلی بی بڑا ہولہ اور جو نفریبا اس کامزاج بن حيكا باس كواينامفاد ببرحال برجيز سيع زيزب بيار باكا تجربه بكركسي اسلامي طافت كى جبيع غيراسلامى طافت سے كرّ ہوئى نواس نے ہميند غيراسلامى طافت كا کھل کرسا تھ دیا، یااس کی در پر دہ مرد کی ہجون <sup>ہو ہے</sup> کے عرب وہیو د تصادم نے اسس بات كوروزروش كى طرح نابت كرد باكرمسلمانون كى كسى تت ياجاعت كوكسى عزى يا مشرقی بلاک سے سی مخلصانہ مردا وکم ل رفاقت کی امیرینہں کھنی جاہئے، اس کو ہرا قدام اور فیصلہ کے وقت خدا کے بعد اپنے ہی دست وباز و، اور آینے ہی وسائل پر

اعتاد کرنا چاہئے۔

جہاں کاسلامی ملکوں کے سربراہوں اور رہناؤں کا تعلق ہے ان کو سمجھنا جاہئے كماس ادها دهندتجد دومغربب اورنشكيك وانتشار سينواه وفتى طوربران كواورات جانشينوں كوفائره بېرىخى مجموى طور بربلت كوابسانفضان بېرونجے كا،اوراس كى جراب اس طرح بل جائیں کی که صداون ک اس کی تلافی نه موسکے گی، ان فوموں میل بی ساری كمزورلوں اورخرابيوں كے باوجودوہ طافتوراياني جذب الشركے نام برايثارو قربابي كى صلاحيت اطاعت اورانفنيا د كا ولوله اورخلوص ومحبت كى گرم جوشى بائى جاتى ہے جن سے تقریبًا دنیا کی تمام ادہ برست قویس محرم ہو جی ہیں اسلامی ملکوں سے بیوام ابنی قابل افسوس جہالت اور سیاندگی کے باوجودوہ بہترین موادخام ہرجن سے بہترین انسانی مونے اور موڈل نیار کئے جاسکتے ہیں ان کی سے بڑی طاقت ان کا ایان و خلوص، اوران کی سادگی وگرم جوشی مے اس طافت نے بار یا محیرالعقول کا رنام انجم د بیتے ہیں اور بعض اوقانا مکن کومکن مبنا دیا ہے اور حب مجبی ان ملکوں برکوئی ناز کے فت آيا ب أوسلم عوام كايبي ايماني جزب اور خلوص وسادكى كام آئى ب، خالص خفيفت ببندی اوروا فعین کی بنیا دیریمی اس طافت کی قدر کرنی جا سے، اوراس کواینے ملکوں کی حفاظت واستحکام ،اور دنیا میں کوئی بڑارول اداکرنے کے لئے اپناسسے بڑاسہارا اور ذخیر سمجصنا جا سئے لیکن اس تجدد و مغربیت کے انرسے ان عوام کی اس طاقت کووہ كُفن كُنّا جارها من اوران كے اندرا كيا بيا اخلاقي كينسر بيدا ہورہا من جونا قاباعلاج مے. مغرب کے اقابل انکاملمی وغنی نفوق کوسامنے رکھ کرحس سے آنکھیں ندکرلینا ينفل كانقاصنام نهزيهب كأتعليم اور يزعلا مكن عالم اسلام تحسامنه صروت

ودراستده جانے ہی، ایک توبیک اس سے سحور ہوکراس کے بواسے فلسفہ زندگی اس کے تصور كائنات اس كے البدالطبيعاتى عقائدوتصورات اس كے عمرانی واجهای نظریا اس كے اخلاقی نقط و نظر اور اس كے سلك زندگی كوچوں كاتوں قبول كربيا جائے اور ابنى سى كواس كے سانچىرى كيسروھال دينے كى كوشش كى جائے، اس حقيقت سے قطع نظركه بدايكمل اورىم كرازندا داورروحاني وذبهني خوكش كيمرادت بوكا،اور اس انسا ببت كے ساتھ غدّارى اور ليے وفائي جس كى آخرى آس نبى خاتم كى اسى امت سے لگی ہو گی تھی ایک ایسی عیصروری محنت اور عی لاحاصل ہے جب کا تیج طول وفول ایم ذہنیکشکش روحانی ہے بنی انسانی طافتوں کے منیاع اوراصاعت وفت کے سوا کچونہیں برایالیں بنی بنائی مشتکم عارت کی تخریب ہے جس کے ملبہ پر دوسری عار تعميركرنے كے لئے مواد خام موجود ك ناتعميري صلاحيتين مراب و موااور اول سے مناسبت نیاصنی سے ارتباط ، عالم اسلام سے جن جن گوشوں اور جن اسلامی ملکوں میں بیر کوشیسٹن کی گئی، ناکام رہی، اورجب کھبی اس صنوعی اور خیطبعی افتدار کی گرفت ڈھیلی ہوئی،اوروام کواپنی بینداورنا بیند کے اظہار کا موقعہ لل،الحصوں نے فورًا اس حصول کوا تار بهينكا ہوبذان كے مبر يقطع ہو أي تفي اوربذان كے مزاج كے مطابق تفي آج تركى ميں يبى نظرار الما ورصرونام مرجي عقرب بي مين آنے والا م دوسراراسته بهب كرمغرب سيعلم وصنعت جمكنالوجي اورسأننس اوران علوم وتحقيقا مين كاتعلق بجربه ،حقائق وواقعات اورانسانی محنت و کا ویش سے بے فراخ دلی کے ساتھ استفاده كباجائ بجران كوان تفاصد كے لئے اپنی خدا دا د ذبانت اوراجتها د کے ساتھے

ان اعلیٰ مفاصکرتا لیے اورخادم بنا باجائے ہوآخری نبوت اورآخری صحیفہ نے ان کوعطآ

اورجن كى دج سے ان كونيرامت اورآخرى امت كالقب لام وسائل اورمقاصركا به خونتكوارامتزاج جس سيسردست مغرب بمي محرم باورسترن بعي كمعزب نهاقا برسائل كاسرايداده؛ اورصالح مقاصد برعض بني دامن اورشرق (اسلام) صابح مقاصد كا واحداجاره دارم اوروز نروسائل سيكيم وم مخرب كرسب كيدسكا بيكن كرنابين جابتا اور مجيح الفاظمي كرنانهبس جانتا السلامي مشرق كرناسب كجيرجا بهنام البكين كركجينهين سكناه بيحمت مندوصا كامتزاج دنياكي قسمت برل سكتا ب اوراس كونوكشي ونود سوزی کے راستہ سے مٹاکر فلاح دارین اور سعادت ابدی کے راسند پرڈوال سکتاہے برابسا كارنامه موكا بوتار رخ كے دھاليے اور دنيا كي شمت كوبدل كركھدے كا، يكارنام وبهامت انجام في عن م جوآخرى بنيركي جانشين اوراس كفيلمات كي حال المين اس بناء بیالم اسلام کاحقیقی نعرجس سے اس کے دشت وحبل کو نجنے جا ہٹیس یہ مے کہ ہ عالم ہمہ ویرا نہ زحیٰگیزی افرنگ معارثوم باز بهتميرب أن خيز

مشرق کے ایک باہمت اور وصلیمند ملک جابیان نے اس اقدام کا ایک بہایت محدود اور اسلامی نقط نظر سے بہت بہت معیار کا تخریج یا، اس نے بخریج علم وصنعت ہیں ایسا استفادہ کیا کا تا اور اسلامی نقط نظر سے بہت نہیں خت کرنامشکل ہوگیا، اسی کے ساتھ اس نے اپنے معتقدات اور اپنے تہذیبی خصائص وروا بات قائم رکھے ہیکن قبر متی سے اس کے ذہبی معتقدات اور اس کی تہذیب نزان مال سے کوئی مطابقت رکھتی ہے نزاس کے اندوا فا دست اور انسانی ندرمت کا کوئی بہلو ہے نزاس میں عالمگیر بہام نبنے کی صلاحیت ہے بیجنید کہنہ اور فرسودہ متقدات وروا بات کا ایک مجموعہ ہے جس کو جدید جا بان اپنے سیمنہ سے سکائے اور فرسودہ متقدات وروا بات کا ایک مجموعہ ہے جس کو جدید جا بان اپنے سیمنہ سے سکائے

ہوئے ہے اوربیاس کی قوت ارادی اورلینے ماصنی سے والبسکی کاکر شنمہ ہے کہ اس نے اس کواہمی مک ترکنہیں کیا ہے لیکن اسلامی ممالک کامعا لمداس سے بالکل مختلف مے ان کے پاس ایسادین، السی منزلعیت اورابیا قانون ہے جب کے لئے قدیم وجریری اللے المعنی نے الی نہذر جس کی اساس خفائق ابری برے بدایک سداہمار درخت ہے بوکسی وقت بھی نمو کی طاقت اور برگ وبارلانے کی صلاحیت مے محروم نہیں ہوتا،اس بناء بران مالک کے لئے صریم وصنعت اور اپنے اپری عقائد و حقائق کے درمیان انجادو تعاون بيراكرني مي قطعًا كوئى زحمت مين بنيس أسكى اوراس كے نتائج اس سے کہیں زیادہ انقلاب کیز اورعا لمگیراٹرات رکھنے والے کل سکتے ہی جننے کہ جا پان کے اس تخربه سے برآ مرموعے جابان اور ہرروایت برست ملک میں پرکوششش شبیشہ و آہن اور بنبه وآتش كى بهم آميزى كى كوسسش كے مرادف بيكين ايك لمان كے نزد كياس ميں کوئی تضا دو تناقض نہیں ہے اس کے نزدیک دین بچے اور کم سیجے کا کراؤمکن نہیں اور اس کے نزدیک حکمت مومن کا کم شرہ مال ہے، اور وہی اس کا تقیقی مالک ہے، اس کے نزديك وسألل كيضرو بشربوني كافيصله اس يمخصر بكاكه وهكن مقاصد كما تحت استعال موتيبن اس كے نزديك برطاقت شخفيق سرعكم برؤوز در لعبداس لئے ہے كه وہ فداکے دین کے لئے استعال ہوا ورخلوق کے فائدے کے کام آعے اس کا فرص ہے کہ وہ اس کوغلط محل سے نکال کرمیج محل میں استعمال کرے اوراس کو تحزیبے بجائے تعمیر کا ذریعہ بنائے ہیکین اس کام کے لئے وہ زبانت "جرءت اندلبینہ" اوروہ ایما وخلوص دركارم جوبرتقليدى رجحان برطيه موع فعرس افتشن اورشخضي وجاعتي مفادكامقا بكرسكي ص كے فاطر ہائے اسلامى لمكوں كے سرمرا ، اس سب

ا بناروقر إنى برآ ا ده بول جواس كے لئے مطلوب بورس كے نتيجہ يا انعام كے طور براولاً ان كوابنے لكوں ميم بوبين كا وہ مقام حاصل ہوگا، تواورسى ذرابيہ سے ان كوحاصل نہيں ہوسکتا بچران کواوران کے ذرابیہان کے ملکوں کو ہدایت وامامت کا وہ منصب فیع میں آئے گاجب کا وہ البی نواب بین نہیں دکھے سکتے مغربی تہذیب کو پر سے طور رکھن لگ جیکا ہے وہ ابعض اپنی صلاحیت اور زندگی کے استحقاق کی بناء پرنہیں جی رہی ہے، بلکہ اس لئے کہ بیرمتی سے کوئی دوسری تہذیب اس کی حگر لینے کے لئے نیار تہیں اس وقت جتنى تهذيبس باقيادتن من يامغزي تهذيب كى لكيركى فقيراوراس كى ايك روكهي تهيكي تصوير من يا اننى كمز وراور شكست فورده من كراس سے آنكھين نهيں ملاسكتين اب اگراسلامی مالک اورعالم اسلام مجوعی طور براس خلاکو برکرنے کی صلاحیت ببدا کرسکے بومغرى نهذيب كے خاتمہ سے عالم انسانی میں بیدا ہوگا تواس کو دنیا کی امامت كا دوباره نصب تفولض كباجاسكتا بوسنة التركي مطابق ايك جرى وفوى اورتازه م ملت ياقيادت كيركياجا بارام ابان فائدين كوينصله كزناجا سفركريامغرب کی دائمی غاشیه برداری اورکشکول گدائی مناسب بے یا دنیا کی رہنمائی کامنصب عالی، اور عالم انسانی کی ہدایت کی مندرفیع جس سے (نبوت کے بعد) بڑھ کرکوئی سرفرازی اورسر بلند نهين كيااس كے لئے ظاہري نام ونمود عهدة ومنصب لذت وراحت اور مادي جسماني ترغیبات کی فربانی کوئی حقیقت کھتی ہے واگراس کے لئے سوجانیں کھی فربان کی جائیں تو درتفيقت يما في كالودا اورزيان ونقصان كامعالم نهيي ٥ اے دل تمام نفعے ہودائے عشق ہیں اك جان كازياں ہے سواليازبار نہيں

اب د كمينايه بككون سااسلامى لمكاس كاعظيم كى بمت كرتا بحس سے زياده انقلاب كيزع بدآفرس اورحيات بخبن كوئى كام اس دورين نهي بوسكما اورس كيرساسن بورب كى نشأة تانيه كى نخريك (RENAISSANCE) انقلاب فرانس اورروس كافلسفة إنتا .. اورمارسي دعوت ذكركرنے كے قابل معي نهيں اس ميں ذبانت وجروت كا بوعضرا ورحيا آفري وانقلال بكيزى كى جوصلاجيت صنمرع اوراس سے نصرت ان مالك كوجن ميں يرتجربكيا جائے گا، بلکہ بوسے عالم انسانی کوفکروس کا جونیا میدان باتھ آئے گا، اور راستی وسلامتی كى جوراه كمے كى اس كوسا منے ركھتے ہوئے وہ كچھلے انقلابات جن كاہم نے نام بيا ہے؛ أبك جزوت رندانه اورا بك حركت طفلانه سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے ایر کا عظیم صرف وبى اقوام والل اوروبى جاعتين وافراوانجام مصلكة بي بولمت ابراميي سم صلفه بكوش بي اور وكميل دين اورخم نبوت كانعام ومزده سيمرفراز بو حكيم بأرج عالم اسلام كے تام قائدين كے لئے وہي مرودازلي ہے جب سے قرن اول كے سلمانوں کے کان آشنا ہوئے۔

اورخدا (ک راه) بین جها دکر وجیدا جها دکرنے
کافت ہے اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اود
تم پر دین (ک سی بات) بین گی نہیں کی
تمہا ہے باپ ابراہیم کا دین (پندکیا) اس نے
پہلے (بین پہلی کتابوں میں) تمہا را نام سلما
کھا تھا اوراس کتاب میں جی (وی نام رکھا
ہے توجہا دکرو) تاکر بینے بینہا ہے بارے میں تمام

وَمَاهِدُ وافِي اللّهِ مَنَّ جِهَادِ لا مُ هُوَ الْمِنْ الْمُرْوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدّبِنِ مِنْ مَرْجٍ المِلّةَ أَبِيكُمُ إِبُرَاهِيمُ هُوسَةً كُمُ الْمُسُلِمِينَ هُ مِنْ قَبُلُ وَفِي هُذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيبًا عَلَيْكُمُ وَلَكُونُوا شَهْدَا لَا سُولُ شَهِيبًا فَا قِيْمُ والصَّلَا فَا وَالْواالزَّكُونَ فَي النّابِيَ فَعَلَى النّابِيَ فَي النّابِيَ فَي النّابِيَ فَي النّابِيَ فَي النّابِيَ فَي النّابِيَ فَي النّابِي اللّهُ لَا وَالنّالِي لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل ہوں اور تم کوگوں کے مقابلی شاہر ہواور ناز پڑھواورزکوۃ دواور خدا (کے دین کی زی) کو کمیٹ رہوا وہی تمہارا دوست ہے اور توب دوست اور توب مدد کا دہے۔ وَاعْتَصِمُوُ الِإِللَّهِ وَهُوَمَوُ لِكُمُرَهُ فَنِعُمَ الْمَوُ لِلْ وَنِعُمَ النَّمِ يُرُهِ (الجح- ٨٧)

# INDEX

اشارىي (اندكس: مسلم مالك بيراسلامية في غربين كي شكش)

> رتبه محرعنیا خدالدین ندوی

# شخصیات ا

| (مولانا) ابوالكلام آزاد ۱۳۸۸ ۱     | سيدنا ونبينا حصرت محدر سولا لترصط الترعليه وسلم |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| اتاترك ديجيئ مصطفة كمال            | יץידעיציוופידדווותויקפן-תפני                    |  |  |
| וכג(נוקאיט) שאואאוףא               | T179117-1717-17-1                               |  |  |
| (واكثر) احدامين ١٣٧١ ١٣١١          | (لف)                                            |  |  |
| (شيخ) احرحاني ۲۱۵،۲۱۳              | بيدناحضرت ابراسم عليالسلام ٢٨٢١٢٣٢              |  |  |
| احدين لل ١٢٠٢٠٩                    | ابرابيم خلاص                                    |  |  |
| احدموكارنو عواءمواءعه              | ابراہیم شیناسی ۲۹                               |  |  |
| (مبدی) احدالشرلین (امام سنوسی) ۲۱۸ | ابن اثیر ۲۵۸                                    |  |  |
| 2274219                            | (شیخ الاسلام) ابن نیمیبه ۱۷۹                    |  |  |
| احدنطفی السید ۱۹۷                  | ابن خلدون ۲۰۸۱۱۲۲                               |  |  |
| (شیخ)احد محد حال                   | ابن رشد ۵۹                                      |  |  |
| احد مدحت آفندی                     | ابن سینا ۵۹                                     |  |  |
| (ميدى) ادرلس السنوسي ۲۲۲،۲۱۹       | ابن عربي ٥٩                                     |  |  |
| ادركب الكتّاني                     | (مولانا) الجوالاعلى مودودى ١٦٨ ١٣٥٢ م           |  |  |
| آدم اسطرانگ (H. C. ARMSTRONG)      | (مولانا) البوانحسن على ندوى                     |  |  |
| דרילל ליניט (TOYNBEE) נילל ליניט   | (شيخ)الوزهره ۲۷۱،۱۷۹                            |  |  |

(SPENCER) سر) المته (WILFRED CANT WELL SMITH) (میجر) باسو rox البتاني THALLANITY rar بدر (امام يمين) 111 (علامه) افيال - ۱۱۰،۱۱۱،۱۲۰، ۱۱۲ ما ۱۲۲، براردومس (BERNARD LOUIS) براردومس 101/10. (BROCKLEMNN) rolito.itexiteciticies.cito ry411F4 بلاذرى F. FIYLDIYLI TOA اكبرالهآبادى بشنر (BUCHNER) racil-7194 4. ( ڈاکٹر) الٹرجوایا بر 70 11-(خواجه) الطافيسين حالي منفره 1-4190 1.9 ين كورين (امير)امان الشرخال INCIPALITLIFY TTT (حاجی) املادالشرمهاجر کمی البروني 19 TOA المن سعيد 17 الورباشا 44 70 انورانسا دان YM9 (JOHN PROFUMO SCANDAL) Pricier-LL ظفرحن جابرين جنان آبن الشرميني 191-94 195 حارج لینک زوسکی (GEORGE LENCZOWSKI) (جزل محر) الوب خان ITA 44 حاويد

ذوالفقارعلى بجشو (مولانا) جلال الدين روي IFA 90109 ذوالقرنين جال ياثنا MAI 44 جال الدين افغاني وو ١٠٠١،١٦١١،٣٦٠ ١٣٢ دائح ببطار TIP! TIF KALIBELIFA (ڈاکٹر) رادھاکرشنن rra-r. جال عيدالناص ٢٦،١٦٢،١٦١،١٤١ رصا شاه بیلوی P.YILAGILAGILAY YAGITTTIFFRIFT -- TYIF-91122 (ڈاکٹر) رصنوان علی ندوی (مٹر)جرجل 104 rrr رفاعهك الطحطاوي 174 ( ڈاکٹر) رفیع الدین حاخام اكبر rrr TOF (ڈاکٹر) روڈر جلب لورقليم ٣-١٠١١ ٢٠٦١ ٢٢١١٢٠ 777 (امير) جبيب الشر (ROUSSEAU ) 40 MYCHICH-(شيخ )حن البتّا RITCHIE COLDER PLDIIAYIIDL 24 (ڈاکٹر)حسین الذہبی 140 سيدنا حضرن بليمان بن داؤ دعليهاانسلام (وُلكٹر) سالم خالده ادبب خانم 41109 114 بازس وارزى ram 191 1.4. M.96-1... 1901AN ULANIN (سردار) داؤدخان 2 18A118611-611.4 سعدزغلول 150 DON PERETZ

(ڈاکٹر) سیدرمضان 104 (پرِنس)معيدطيم إيثا ( وُ اکثر ) فاحسین 1441101-00 119 طلعت (سلطان)سكيم الث DA (علام صين بن محد عبدالشر)طبيي (مولاناميد)مليمان ندوي 9019019. ظفرحس ايبك (SUMERIANS) 44 (SCYTHIANS) 71 ىبدناحصزت فيسيىعليانسلام 111 (پروفلیسر) شاخت (SCHACHT) ۲۰۵،۲۰۳ ۲۹۷ (مولانا)عبدالباري ندوي 700 عبدالحبيثاني شاذار 41 144 (سلطان)عبدالحبيدخال شاذبي 7. rim (امير)عبدالرحمٰن خاں (علامه)شلی نعالی ٣. 9019119-11 (سلطان)عبدالعزيز تنجاع الدوله 79 2 (امير) شكيب ادسلان (شاه)عبدالعزيز 1.7 rr.1119 عبدالقادرعوده ثهبيد 104 عدرالكرم فاسم INT (حافظ)صّامن شهيد 14 عدالتربودن ضياء بإشا 4-4. عبدالندسلال (جنرل) منیاءالحق 47 ITA صْياء گوک الب (مولانا)عبيدالترسندهي ۳. 75-60,25-02 (مولانا) عبدالما مبددريا آبادي 10.11.4 LDIYA

| ا فينقى (PHOENICIANS)          | MOINTILAILE                  | عرفان اوركا        |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
| (3)                            | Inz                          | على بإشاشعراوي     |
| قاسم امین ۱۹۷،۱۳۴              | 27                           | على دصنا           |
| (محد) قطب                      | rry                          | علىالشرليب         |
| (مید) قطب شهید                 | IMA                          | علىعبدالرزاق       |
| قيمر ٢٣٦                       | 729                          | ( لما ) على قارى   |
| (عل                            | 1                            | (حصرت)عرض          |
| (لارد ) کوم مهارا ۱۳۱۸ ا       | (حصرت) عمر من مجد العزيز الم |                    |
| کسری ۲۳۶                       |                              | (È)                |
|                                | 110                          | غازىالتوب          |
| گاندهی می                      | 97109                        | (امام)عزالی        |
| الب (A. R. GIBB)               |                              | $\odot$            |
| TY (ANNA MARIA GADE)           | rr                           | (ڈاکٹر) فخیمہ بیگ  |
|                                | r.9                          | فرحات عباس         |
| الوقى باطر (LOUIS PASTEUR) 4.4 | وريا (FERDINAND DE LESSEPS)  |                    |
| اولیٔ فشر (LOUIS FISHER)       | אדו                          | فزعون              |
| بياقت على خال                  | 166                          | فر بدد صدی         |
| ال الحال (LE BON)              | انصاری ۲۰۵                   | (مولوی)فضل الرحمٰن |
|                                | P2                           | فيروزه             |

(مولانا) محیملی مونگیری I-ACGICA. تحدالغزالي ميدنا حعزت يوسئ عليدائسلام PATIF- 617-4 141 محدفوادفتكرى (ڈاکٹر) یاتقیوز 719 (ڈاکٹر) متی عقراوی (مولاتا) محدقاسم نانوتوی AGIAA (شخ )مجيب الرحمٰن (كزل) محدالقذافي ITA 719 - Y7 محرسين محدامد (سابق ليولو لذربي) rrirr 144 (ملطان)محبود YATITOTITOTITOTIOT MICAA (ڈاکٹر)محداقبال انصاری ندوی (يَّبِحُ المِندِرُولانا) مُحودُين MI 49 (میدی) محدین علی انسنوسی مصطفيا إحدالززغاء MA 12.-61 مصطف الساى (ڈاکٹر)محدالبی P4.199 Y411106 مصطف كالاتاتك ١١١ ١٥،٢٥٠٠٠ محدائحسي 9-115 محسينهكل 7 7 7 17 7 119911110 1119 117 17 77 77 77 7 146 محرعاكعت (ثناء) M-YITAGITMY 49 محدعيدالشرالعمرى معروت الدواليبي 744 Mrim. معصوم كأظمى (شغ) خرعبده 46 MADIIDLIITA-TA ممروح رضا محدعلى إشا 111 4. ( مولاناميد) مناظراحن كيلاني (מנט) בשל פון אווואוו אחוו אחוו דר ובי TADIAA (ڈاکٹر)منیرسک محدعلى جناح 77 111 (مولوی) محیلی لا بوری موسيو (MILLIOT) 744

موثنے دابان واليشر (VOLTAIRE) 40 (میدی) مهدی السنوسی 719171A مشيل افلق IAL ANIAY (لارڈ) یکالے (P. H. HITTI) 746 بدى شعراوى (0) INL (HARRY GAYLORD DORMAN) ארט שלפנל (جزل) نادرخان نامن كمال 44-6114. 744174 (HUXLEY) (ملا) نظام الدين 114 14. (HEYD) In (R.A. NICHOLSON) 41 (بروفيسر) نيازى بركس (HAECKEL) 4116-14M 4. (HEGEL) 114 ( ڈاکٹر) وارڈ (ی) یجیٰی (امام ) (مولانا) واضح رئيدندوي ۲۱۸،۲۱۵،۱۷۸ MM ( ڈاکٹر ) پوسف الفرضاوی 104 74

# اقوام وقبائل بطبقات اورمكتيس

| 70-71: F F: F9 | افغاني - افغان | FII     | اپينې<br>اپينې |
|----------------|----------------|---------|----------------|
| 190            | امركمي برغمالى | 4.2.4.7 | اصحاب كهعت     |

سعودى حكمران MLITH انگرز-افنگ معودى خايران 1.6194IACIA.IFGIF. M منوسى MANGENT CHALIBERTAN SALANDA 419 ابل ايران - ايراني IATIT. INL (301 1. 794174-171A صوفياءكرام الم كمن 13 19. باطني 91 04 11. ארוארו אוויף אוויף ויערויארן 774 رطانوي In-APIJECIICONEPILE-117911771170 IMA بلقالي 44 אתו פאוו אדי דדין ודדי פדי דדי 41 M-41441454146. שול אדיתאויאאוי זרוי גדויאצוידאו 117 تاتاري 44 PP-1719119A1164 طوراتي 5 PATTENDETATION 47141 طاياني فراعنه 1911146 75 20 LYITH 1411111 خلفائے داشدین YAL 4 -كمونسك، موشلسك، اشتراكي ٢٨، ٢٧، ٢٨ 1501 40 77177711901100117711771197 691 200

4- 21 YZ#

אבתט דאוושאוידאוואאויןמווספוידן

44111441111

مغرليا قوام - ابل مغرب ١١٨١١٨ ١٣١١ ١٨ ١٩- ١٩

דארוסכיודים ודי וואדים מדיודים

نصاری ۲۹

تعيري فرقه ١٤٩

## كتابيات

الاتوال النخفيد الدمغان عجاز المنفان عجاز الدمغان عجاز الدمغان عجاز الاسلام واصول المحكم الدمنية الاسلام والنصرانية في العلم والمدرنية العلم والمدرنية المنام والنصرانية في العلم والمدرنية المنام المبارك المربيري نظرس المبارك مربيري نظرس المنابك المبارك المربيري نظرس المنابك ال

(الف) ابن تيميي ١٤٩

زآن مجيد

(سنن) الي داؤد (۱۲۹

آبِيبي (ظفرحن) ۳۲٬۳۳۱،۳۱۰

الاتجابات الوطنبه في الأدب المعاصر ١٥٧١١٥٧٦

الأحزاب البياميه في سوريا

احكام طعام المركاب

| 177-174                  | تحريبالمرأة               | 700         | انساب ممعانى          |
|--------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| أيرى ٩٠                  | ग्रंटेक कर्ष में के स्वीत | IAM         | الإنسان العربي الجديد |
| rrr y                    | التربية فى الشرق الع      | ۱۵۳         | الايام                |
| كى شكن ماه               | ترکی میششن ومزب           | rrr         | ایک پیاہی کی مرگزشت   |
| the                      | (مىنن) ترندى              |             | $\Theta$              |
| سلامیر ۱۳۲،۱۱۲۱۱ه<br>۲۳۸ | تشكيل جديدالهبات          | الإدالازالة | بالجبري               |
| PATITA                   | تنقبحات                   | 124         | البحث عن الذّلت       |
| <b>TTT(7TT</b>           | تورات                     | ۱۲)         | بخارى شرليب           |
| 44                       | تهذبب الاخلاق             | 149         | البداية والنهاية      |
|                          | (Z)(Z)                    | 1           | (تغيير)بيان القرآن    |
| 1191112                  | جاويدنامه                 |             | $\bigcirc$            |
| ن تمبر ۱۲۶               | چراغ راه نظریهٔ پاکستا    | rar         | پيرده                 |
|                          | (Z)(Z)                    | וות         | پیام مشرق             |
| rr-1719                  | صاصرانعالم الاسلامي       |             |                       |
| 1901194                  | الحكومة الإسلامية         | 102         | تاريخ انوان المسلين   |
| 1-11-1192192             | حيات حاويد                | TM2         | تاريخ انتعليم         |
| 9719-                    | حيات ثبي                  | 149         | تاريخ ديوت وع بيت دوم |
| 94                       | خطبات مرداس               | ran         | تادیخ طبری            |
|                          |                           | 100         | تاريخال               |

| طوفان سے ماحل ک                   | (3)(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (E)(E)                            | درائے کابل معدریائے یوک کک سامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| العدالة الاجتاحية في الإسلام      | מאוודאו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| على دوميكزين سرميدنبر 40          | ذكرى الي العلاء ١٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| على إمش السيرة                    | (v)(v)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الغزالي ١٩٩                       | الردعلى الدهريين ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (3)(4)                            | رسالة التوجيد ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفاروق م                         | ذعاء الاصلاح ١٣٤١١١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فتاوی عزیزیه                      | ( <del>\( \text{\( \text{\) \end{\( \text{\( \text{\( \text{\( \text{\( \text{\( \text{\( \text{\( \text{\) \end{\( \text{\( \text{\) \}}}}}}} \end{\( \text{\( \text{\) \end{\( \text{\( \text{\( \text{\) \}}}}}} \end{\( \text{\( \text{\) \end{\( \text{\( \text{\( \text{\( \text{\( \text{\( \text{\( \text{\( \text{\\ \end{\( \text{\) \end{\( \text{\( \text{\( \text{\) \end{\( \text{\  \end{\( \text{\) \end{\( \text{\) \end{\( \text{\) \end{\( \text{\  \end{\( \text{\  \end{\( \text{\) \end{\( \text{\  \end{\( \text{\  \end{\( \text{\  \end{\( \text{\  \end{\( \text{\  \end{\( \text{\  \end{\( \end{\( \end{\)}}}}}}}} \end{\( \text{\) \end{\( \text{\in}}}}}} \end{\( \text{\init}}}} \end{\( \text{\init}}}} \end{\( \text{\) \end{\( \text{\) \end{\( \text{\init}}}}}}} \end{\( \text{\) \end{\( \text{\}}}}}}} \end{\( \text{\init}}}} \end{\( \text{\init}}}}} \end{\( \text{\init}}}} \end{\( \text{\init}}}} \end{\( \text{\init}}}}} \end{\( \text{\init}}}} \end{\( \text{\init}}} \end{\( \text{\init}}}} \end{\( \text{\init}}}} \end{\( \text{\init}}} \end{\( \text{\init}}}} \end{\( \text{\init}}}} \end{\( \text{\init}}}} \e</del> |
| فتوح البلدان                      | السنوسية دين ودولة ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الفكرالاسلامى المعاصر 180         | موانح قاسمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| انفكرالاسلامى انحديث ٢٧١٠٢٧٠٩٩    | ميرة النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| في الادب الحابلي ١٥٣              | (2)(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| في سبيل البعث                     | صيح ملم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| في الشعر الحابلي                  | الصراع بمين الفكرة الإسلامية والفكرة العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قرآن اورعلم جدید                  | فى الأقطار الاسلاميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (ك                                | صرب کلیم ۱۹٬۱۱۲ ۱۹٬۱۱۲ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الكاشف عن تفائن السنن المحديد ٢٧٩ | (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الكتاب الأخضر                     | طبقات ابن سعد ۲۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 714               | منداح                     | 100                | مثاب الهند                   |
|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| TAL               | مشكؤة المصابيج            | ^٢                 | كتب خاذامكنددي               |
| r-r               | المغرابلسلم حنداللا دنيية |                    |                              |
| qr                | مكاتيب محديه              | يين ١٠             | ما ذا خرا تعالم إنخطاط المسا |
| 49                | المنقذمن المضلال          | nr                 | فمنوى بس جربايدكرد           |
| والحضارة الغرببير | موقف العالم الاسلام تجا   | پ دیجئے اگریزی     | مجبوعة مضامين صنيأءكوك       |
| ır                |                           | In.                | محدعلى ذاتى ڈائزى            |
| 900               | مولا ناجلال الدمين روى    | +24.454.451        | المدخلالفقبى العام           |
| ואך               | الميثاق الوطني            | حربي ۳۳            | ذكرات مائح فى الشرق ال       |
| (                 | (e) (b) (c)               | r29                | مرقاة                        |
| 100               | الوعدالحق                 | Inn                | المرأة الجديرة               |
| 1-1100            | هندونتانى سلمان           | ותת                | المرأة المسلمنة              |
| ויא               | اليمن                     | 107/101            | متقتبل الثقافة فيمصر         |
| ME-MAYEMEN        | ON THE THRESHOLD          | وخرمبت كي شكش ١٣١٩ | مسلم مالک بیں اسلامیت:       |

### ٣٣.

| A STUDY OF HISTORY 83                                         |
|---------------------------------------------------------------|
| A LITERARY HISTORY                                            |
| ATATURK                                                       |
| ENCYCLOPADIA OF ISLAM                                         |
| FOUNDATION OF TURKISH NATIONALISM 61                          |
| GESCHICHTE DER ISLAMISCHEN VOELKERUND STAATEN MUNCHEN 139,267 |
| GREY WOLF                                                     |
| GREAT BRITAIN                                                 |
| HISTORY OF ARABS                                              |
| ISLAM AT THE CROSS ROAD                                       |
| ISLAM IN MODERN HISTORY                                       |
| MODERN EGYPT                                                  |
| MYLIFE A FRAGMENT                                             |
| PROBLEMS OF MODERN ISLAMIC LEGISLATION 205                    |
| ROAD TO MECCA                                                 |
| SPEECHES QUAID-AZAM MOHAMMAD ALI JINNAH 121                   |
| THE EMERGENCE OF MODERN TURKEY 69                             |
| THE EARL OF CROMER MODERN EGYPT                               |
| THE HISTORY OF ARAB LITERATURE                                |
| THE MIDDLE EAST TODAY                                         |
| THE MIDDLE EAST VERSUS THE WEST                               |
| THE MIDDLE EAST IN WORLD AFFAIRS                              |
| THE ORIGINS OF MOHAMMEDAN JURISPRUDENCE 267                   |
| THE STORY OF INDONESIA                                        |
| TOWARDS UNDERSTANDING ISLAM                                   |
| TURKEY FACES WEST                                             |
| TURKISH NATIONALISM AND WESTERN CIVILIZATION62, 65,71         |
| WESTERN CIVILIZATION ISLAM AND MUSLIMS 10                     |
| WHITHER ISLAM                                                 |

# ا خيارات ورسّائل

| 1-1"        | على گڑھ گزے          | r10.1-9  | الأصالة          |
|-------------|----------------------|----------|------------------|
| ۲۳۴         | فلسطين               | r-0      | برإن             |
| rii         | المسلمون             | * ***/1* | البعث الاسلامى   |
| ויי         | نوائ وقت             | 7-       | پيام             |
| ٦-          | DECLE                | 79       | تصويرانكاد       |
| 779         | ISLAMIC REVIEW       | rra      | تعمرحات          |
| ۲1۰         | JEWISH OBSERVER      | 22124    | المُسْ آت اندُيا |
| 104         | JOURNAL OF NEAR EAST | INFILME  | جيش الشعب        |
| ۲-1         | LE MONDE             | 147/14-  | الدعوة           |
| 101         | LE MONDE MUSULMANE   | IZA      | الانگ            |
| 717         | MUSLIM WORLD         | ٨.       | روزاليوصف        |
| <b>rr</b> 4 | NATIONAL HERALD      | 7-7      | الشهاب           |
| ٢٣٤         | SUNDAY TELEGRAPH     | Y-2      | الشهاب<br>الصباح |
| 704         | THE MUSLIM WORLD     | PIT      | صدق جدید         |
|             |                      | 1        | العروة الوثقى    |

### مقامات

| r97 c                       | ا اندلس                     | (الفت)                 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| نيشا ۲۵۲،۲۳۷،۱۹۸،۱۹۷        | الا الرو                    | آبنا <u>م</u> ئے نیران |
| ושי ואיז אף ואף ואף ואף ואף | LEI PRYIFIGIFIAIAF          | الملى                  |
| وم                          | ۲۲ انگور                    | اڈریانوپل              |
| ו בדוום בווזף ברוום בוודף ו | ايلان                       | اذمير                  |
| 102111117-111               | ايثا ٨٣                     | البيين                 |
| (                           | الاراعة (ب                  | اشنبول                 |
| rir a                       | K. ALIALIUVOUTTUS           | اسرائيل الا            |
| اللانظك 149                 | 15. rrr-ra                  |                        |
| بود 111149                  | 15 INTIMBIAM                | امكنددب                |
| وم ۲۲۱۱۳۱۱۵۵۱۱۹۱۱           | المرار المرار المرار المرار | افريقه ۵۰              |
| رب ۱۷۹                      | 84. W. LIYYNIYYLIY9-1       | افغانشان م             |
| نير ۲۱۹،۱۱۷۲۱۱۸۱۱۷۲۱۱۹۱۱    | الا برطا                    | الباثير                |
| ragirerire.                 | 44.419.414.122.1145         | امركميه سهبهها،        |
| 711                         | برقه ۲۰۷۱۲۹۸۱۲۹۲۱۲۵۲        |                        |
| 184100                      | بداري براو                  | اناطوليه               |

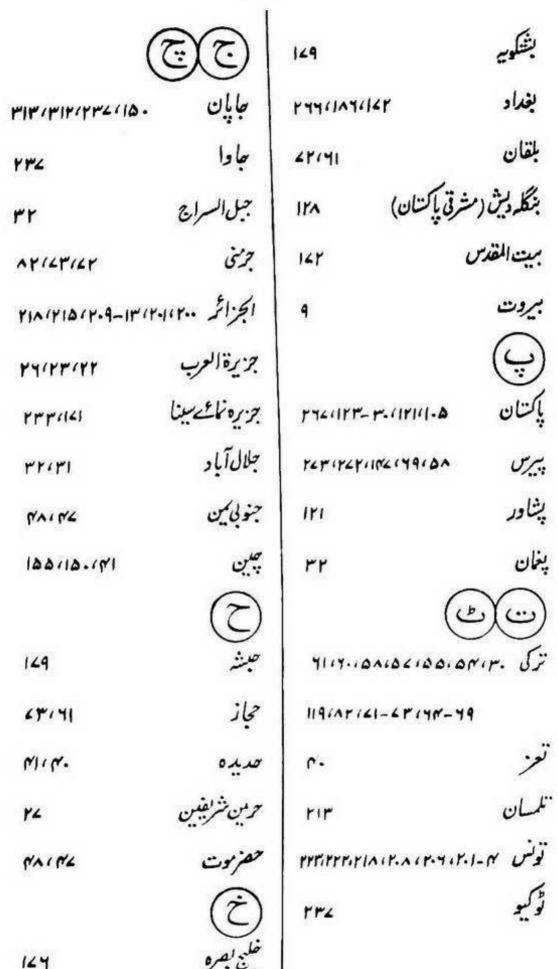

| سعودی عرب ۱۲۵،۳۸                         | خليج عقبه الا                   |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| سقاربي ٢٣                                | المخليل ٢٣٢                     |
| سولىي يسوئز ركبينا ٨١١٨١                 | (3)                             |
| سودان ۲۱۸                                | دائره شاه عُلَم الشر ١٠         |
| سهارنپور م                               | دشق ۲۲۳،۱۸۵،۱۸۳،۲۲              |
| ش                                        | دلی ۲۱-۱۲-۵،۸۹،۵۹،۳۹            |
| PRIDADILAPIDATICATICA PU                 | دياريكم ٢٠١٥٩                   |
| M1144-1444                               | ديوند ٩٠ ١                      |
| ثالی ۸۹                                  | (3)                             |
| مشرم الشيخ ١٧١                           | rr 5;                           |
|                                          | ة ناوك ٢٦                       |
| صحراءاعظم (الجزائر) ۱۱۸۱۱۹۹              | ڈھاکہ ۱۲۳                       |
| صحراء عرب                                | $\langle \mathcal{V} \rangle$   |
| صنعاء الم                                | دائے بریلی                      |
| (b)                                      | רפש פין פיין אוארישאן וצוץ יפוץ |
| طرا کمیں                                 | MOCK-OCPTI                      |
| طورس طورس                                | RHOBOSTO                        |
| (3)                                      |                                 |
| عالم اسلام - اسلامي ممالك ١١١١١١١١١١١١١١ | مالونيكا ٢٢١٦١                  |

|                                   | Macana sandastra sirak energi — M.H. Dannabas ellakupadene birkas (L.) |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| (2)                               | וזידידידו פיינפיים בחימם דפורם                                         |  |
| غزني المراهم                      | 11901AAIA012217417171162                                               |  |
| 141                               | וים בן ברון ברון ברון ברון ברון ברון ברון ב                            |  |
| (ن)                               | 12 11/21/17/109/102/100/177                                            |  |
| فرانس ۲۰۱۹،۱۲۱۹۸۱۷۲۱۷۱۹۸۱۹۱۳۱۱۹۵۱ | Y12 : Y10 : Y17 : Y : Y : Y : Y : 19 7 : 12 0                          |  |
| P10/402/414/4-4/4-4/174           | roditoritotitostatitaite.                                              |  |
| فلسطين ١٢٩،٢٣٣١٢٩٩                | 455145014457177                                                        |  |
| (3)                               | 4:1.1641.1441.1461.154                                                 |  |
| تاهره تامره                       | r. ~ - 10 (r. r - 4                                                    |  |
| قرص عوص                           | 442 P.                                                                 |  |
| قنطنطنيه ١٠٨،٧٠                   | אנט אנט                                                                |  |
| تفقاز ۳                           | פוט מבויף בוידרוי די בוי                                               |  |
| قندهار ۳۲                         | عرب مالك عربيه ١١١١١،١١١،١١١١١١١                                       |  |
| (ك                                | וסביום.יון מיותי וודציוד מיתם                                          |  |
| 71. r rr U.K                      | 124/201120-1124-21                                                     |  |
| کنال ۲۰                           | דיבודסוידדוידדסידדוידיוסויבדין                                         |  |
| کونس وے ۱۳                        | r94174                                                                 |  |
| کوبیت ۱۳۵،۹                       | على گؤھ ١٣٨١٠٣                                                         |  |
| كيليفورنير ١٨٦                    | عان ۲۷۰                                                                |  |
|                                   | Ac                                                                     |  |

144 וארוז-דוומב .. בווארן 1/421164- COIL-CITAITE Trickeriag-rightardea ٣٢ گیلی بولی MICKINTA-KITT-ITTACTE 24 منطفزكم 49 مغرب يامغربي ممالك لايود MACH. لينان 44109 77017-7 كومعظر لغجان ۸. ٣٢ لندن 20 TTZ.9212017910AIN ببيا rtyitesitin-th Y-1/4/11/ TITICAL 4. MIA (VIENNA) LTCO MAILLA 44 Y19/7.1/4 ہرات TYA mrim! بمندوشان ۲۳-۲۹،۱۹،۱۹،۱۹۱۹،۸۹۱۹ PZ-ITTYIIDAIIDTIID. 179/17/17/17-11-0-1-11-199191 12.1700171211-1100110-1172 ٣-משת דיקואים ויון ידיוווין - מיוויאו 14 A

۲۱۹،۲۱۸،۲۱۳،۲۰۰۷،۲۱۸۳٬۱۸۲٬۱۲۸

۲۵۷،۲۵۲،۲۳۷۷،۲۳۲۲،۲۳۲۷

۱۲۹۷،۲۹۲-۹۳،۲۲۸،۲۲۷۷

۲۹-۱۲:۳۰۷،۳۰۵،۳۰۰۱،۳۰۰

۳۱۵

۱۹۰

## متفرقات

| 4.4       | جامعه زمتورنيه         | : 0,100      | جامعات أوردركر                 |
|-----------|------------------------|--------------|--------------------------------|
| 74.       | جأموعمان               | וד           | استنبول لونيورستى              |
| 141       | جامعه فواد             | ira          | اسكندريه لونبورسطى             |
| 150       | جامومهرب               | KM           | امر كمن لونبورطي (مصر)         |
| r2 (      | جامعهليداسلاميه (دېلى  | 727          | بيرس لينبورطي                  |
| انتان) r. | جىيىبىرائى اسكول (افغا | r.r          | نبونس يونبورشي                 |
| 19111116  | دارالعلوم دبوبند       | 727          | جامعدا براسيم                  |
| 14119-    | دارالعلم ندوة العلماء  | וישמוישמוםדו | פושונת ופידאוית                |
| rer       | ومشق لونبورسطى         | 724174-14-1  |                                |
| Ira       | علی گراه ه لونبورسطی   | Y-A          | عامعه اسلاميه ( مرمنيه منوره ) |

| : د                | ، ونظرباين         | تخريجات          |
|--------------------|--------------------|------------------|
| Printerierie       | 791102-4.0         | الإنخااتالمسلموا |
| 12071-1            |                    | تخركي خلافت      |
| 1-4                |                    | ترك موالات       |
| 17A-F.             | ىپكىشان            | جاعت اسلا        |
| rrr                |                    | مرایه داری       |
| 177117111491       | IMA                | سوشكزم           |
| triciziyiz         | ۱۱۱۳۸،۹۳۱۲۱        | کیورازم ۔        |
| ***                |                    | صيهونيت          |
| וויין דוו פרוו. או | r/1711/109         | وب قومیت         |
| 444141414          | HAPHAHIL           | 1111             |
| TOTIFFAITE         | MALITA             | عيسائيت          |
| ٧.                 |                    | فرىليس           |
| 715                | ت                  | فلسفة اننتاليه   |
| 16.117.17179       | م.ا <i>شتراکیت</i> | كميونسٹ نظا      |
| +++++12++10+       | ripiririna         | INDIKI           |
| P141718177         | A/PF4 -            |                  |

4-9174711AY

| 14             | كابل يبنوري                |
|----------------|----------------------------|
| 150            | كلية الآداب (مصر)          |
| IAT            | كيليفورنيه لونبورش         |
| r              | ورنمنت كالح (لابور)        |
| 10.            | لندن يونيورش               |
| ٧.             | ويرميزي كالح (قسطنطنيه)    |
| د <i>ادے</i> : | اكيثرميان كننخاني ونشرياتي |
| 1.7.1.         | •                          |
| 4              | دارالفكر ببروت             |
| 9              | الدارالكويني (دارانفلم)    |
| 40             | دارالمصنفين -اعظم گروه     |
| 15             | كتبخا نداسكندرب            |
| ררז            | المجيع انعلمى العربي شام   |
| 777            | المجع اللغوى العراقى       |
| 777            | المجمع اللغوىمصر           |
| <b>r</b> ·     | منصور كبالربيء لاجور       |
| 20             | שנעט - MICHAEL JOSEPHLTD.  |
|                |                            |

محدون البح نيشنك كالفرنس على كرطه سيجي شنري 11967. A مؤتمراسلامي كمؤمعظمه يمتلئ مغربي نظام تعليم ٢٥٢،٢٣٢،٣٣١،٣٣٢ ببيئة كبارالعلماء (مصر) ندوة العلماء 9--90 724 لونتيكو YYAITITITITIO9.100. W.4 اسلامي معاشره ורקישרים אום . ודב YYAIYI. أتثورى تهذيب 240 افغانى روايات ومعاشره الجنيس اتحادوتر في (تركى) 47109 انگریزی معاشرت بينخف كلب لندن 1-9:1-4 ەننظىمات (تركى) ابلاني تنبذب 4.149 04 جاعت التكغيوالهجرة (مصر) بربرئ تهذيب 1441140 740 مزب لبعث (ثام) تزكى معاشره IA .- AY روى تهذب rra ع بي روايات مزبهجة التحرالوطني YIM(YIY فرانسيسى ثقافت دابطة عالم اسلامی (کمة المکرم) Y-1110" سوسانمینی آف سول انجینیس (مطانیه) فرعونی نهذریب 140 عالمی ثقافتی کا نفرس <u>۱۹۷۳ ئ</u>ر (تیونس) فينقى تهذيب 4.7 770 مجلس ايران (پارلىمنىڭ) مسيحى تنهذبب IAL

7421740174414FF

فارسي 149149164

زنج 12 17 17 17 17 11 110 17 17 9109

لاطبني المراسم المارام المارام المارة

19M

498

49M

490

40

بمت المقدس 144

(خانة) كعبه 119

كليسا 75

ملطنتين اورشهورعبدفرافندار:

اطالوى سلطنت

مغرلي تبذيب مغربت ١١١-١١١ع - ٢٣١٢١١٥

פאופניפדימדירוודצידמידץ-דם

ארורותר-דרודואירתיף

1121101111111-11-911-119192190

ומדיודא- דיוודם וודדיווא וודד

דדדידום יד. ביום היום דיום ויותה

1790 MANITEA MY ITT 91772

MIMIMI-12-7:441.44

هندونتالي معاشره 1.4

07

زبان

اردو 445114419

ולנים המייוויויויויוידידיי

200 144

عبراني rrairrrirr

אלו ביו דוויקוי ביידודי ביידודי ביידוקון

ritifiliti-12.2017 4010 2010 -1127

TIA

الهم

جكمونتك برطانوی افترار و کومت ۱۷۸،۱۳۲،۱۳۹،۱۷۸ 160114 خدلوى حكومت 14/1149 111 سقوط بغداد خلافت اسلامي 144 KA معركة متقادب مامراج 4 144 موكة توثر تلفئه سعودى حكومت 141 141 معركة كيلي لولي ملطنين دوم 24 44 غدروم نگام محهمائه (مند) ملطنت عثماني ۱۱،۲۹،۲۵،۲۵،۲۵،۲۸۱۸ غزوة الزاب 4. r.11.1 طورانی دور 44 عبدفرعوني אוום פוואדו אוום פוואדו آدامکو (ARAMCO) فرانسيسى اقتدار THIT-911KA 10 ا فغان شنن استقلال سي<u>ية 1</u>13 مغل سلطنت 90 MA انقلاب فرانس 110 حنگ معرکے اور توادث: انقلام <u>م</u>ربولا بى <u>تاھ وائ</u>ر باغ عدن MA 194 جنگ لمقان يطرول TIVIL DIVILLE 41 جنگصليبي ياؤنثه 49 YTZIN. يشيبنه 11 24,44,44,44 درس نظامی 149 14.

| mr    | قصرا مجزيره ( الوثل مين ) | 784     | زېم (اسرائيلىشىپىروس)     |
|-------|---------------------------|---------|---------------------------|
| 119   | لات ومنات                 | 727     | انعال (اسرائيلي ايرلائنز) |
| 41    | مقبره سلطان محود          | 7-217.4 | عصاعے ہوسیٰ               |
| 444   | نوب برائز                 | ۲۱      | فزنك                      |
| 79    | "وطن" (ڈرامہ)             | rı      | تفالين                    |
| 17129 | ہیط                       | r.1     | كمالى اصلاحات             |
|       | -                         | וא      | كوعمله                    |
|       |                           |         |                           |

# انسانی دنیا پرسلمانوں کے عروج وزوال کااز

مولاناالوانحس على ندوى برطلهٔ كى وه ننهرهٔ آ فا ق محت ب

ہواس وقت دنیا کی چھ زبانوں (عربی انگریزی، فرنجی، اردو افاری، ترکی) بیں پڑھی جا دہ جواور حس کے تعلق منہور ننظر ق پروفیسر سار جنٹ (کیمبرج یونیورٹی) کو کہنا پڑاکہ اگر برطانیہ میں کا ب کی درآمد بریابندی مکا نے کا دواتہ ہوتا تو میری سفارش ہوتی کہ اس کتا ہے داخلہ پر پابندی عائد کی جائے اسلے کہ اس کتا ہی حواجہ بری نامت کی گئے ہے ؟

جس کوپڑھ کرمغر کی دنیا کے نامور فاصل لندن اونیورٹی میں میڈل البیسط سکشن کے چیمین ڈاکٹر مکنگھم نے ان الفاظ میں خراج تحسین میٹی کیاکہ 'اس صدی میں سلمانوں کی نشأۃ ٹانیہ کی جوکوشسٹ ہتر سے ہتر طابقہ کر گئے۔ میں ساز سرمان نیاب ناریخت البین میں

طریقه برگی کئی ہے، بیاس کا نمونہ اور تاریخی دستاویز ہے!!

مَس كورِدُه كرعالم اسلام كے نامونفكرا وُرشهورصاحبِ فلم سِنقطب به يُرُف ان الفاظ بن داددى كه اس موضوع برتمام فديم وصريد لرخ بين جنربه برين كتابي وميرى نظر سے گزرى بين ان بي يك خاص نفاكا وكفتى مؤيد كاريك البيك كارياب نمونه مئاس سے معلوم بونا ہے كدا يك سلمان كويور كي اسلونگارش سے بيناز بوكرتا دي مباحث يكس طح فلم المصانا جا بيتے اورس انداز سے اس كوم زنب كرنا جا بيتے "

جس کومنزق سطی کی عظیم تخریج نوان المسلین نے اپنے تربینی کورس میں داخل کیاا ورسعودی عرب کی وزارت تعلیمات نے اپنے کا بچوں کے نصاب میں حکمہ دی ۔

جومشرق کے لئے ایک نازیا ہداور مغرب کے لئے ایک چلیج ہے۔

ار دوابدنش معباری ترابت وطباعت مجلد الهریزی پر۲۷

مجلس خفیقات نزریاب اسلام پیسی که کمفور (دارانعلی ندوة انعلیاء)

"بهرصنف کی طرح اس کتاب کے صنف کا ول بھی اکتاب کی اتناعت و تقبولیت سے قدرتی طور پر بسرورا و ر

الکرچنے کی کے شکر کے جذبہ سے مورد مجز بر مصنف کو ناع کی طرح (جس کو اپنی برغبز ل عزیز بری آنے) اپنی بر تصنیف اہم اور

مغیر معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے کہنے میں کوئی بال نہمیں کہ اس کی نظر میں بہت اہم ، فکرانگیز اور نوج طلب اس لے کو و

ایک الیے شلہ برکھی گئی ہے جو و قت کا اہم ترین اور نا ذک ترین شلہ ہے اطبع اول کے حرف آغاز میں مکھا گیا تھا کہ :۔

"میرے نزدیک ہی اس وقت سلم مالک کا سے بڑا اور تھنے میں شاخ کہ بنائے اور زا ذکہ تو با بدر اس موال (کر مغربی ہمذیکے ایک

میں نہ مالک کیا دو یہ اختیار کرتے ہمیں اور اختیار کرتے ہمیں اور اس میں سے مزد کہ ذبات و جو اُت

آخا منوں سے مہدہ برا ہمونے کے لئے کو ن می راہ اختیار کرتے ہمیں اور اس میں سے صدنگ ذبانت و جو اُت

کا جنوت دیتے ہمی ؟) کے جو اب براس بات کا انحصار ہے کہ دنیا کے نقشے میں ان تو موں کی نوعیت کیا قرار پائی ا

عدت بعد دلك أسلا" (از مقدم مصنعت)

محلس تخفيفات نشريان المستطام يسط للمنو